فقداسلای سے دلجین رکھنے والے طلباء واال عام کا تجان

# على تحقيقى مجاله المحاليكي المحاليكي



السكالرز البيرى پوست بمس نمبر 17887 كلشن اقبال، كراچى-

حصرت عبد الله ابن مسعود رمنی الله عنه کہتے ہیں:
میں نے رسول الله علیہ سے پوچھا کہ:

## اللدتعالى كے ہال كون ساعمل سب اعمال سے زیادہ بسند بدہ ہے؟

سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:



میں نے عرض کی: میں میں میں میں میں ا

اس کے بعد!

آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:



میں نے عرض کی:

اس کے بعر!

آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:



حاجي آصف

منجانب



الما فهرست

ادارىي

فقه القرآ ل

تاريخ فقداسلاي كالجزياني مطالع

اختلاف ائمه جمهدين

مقالات دكتوراه

ام المؤمنين حضرت نينب رضى الله عنها بنت جحش كينسب

ير محققانه بحث

ويدشنير

نماز تراوی : چنده توجه طلب امور

فقهی اقتیاسات

قاوی مهربیر

تنمره كتب نقته

مجلس ادارت

مديران

غلام تصیرالدین تصیر محداجمل منصور محد زیان علوی

حبيب الرحن

محماظم چشتی

م محرزابد صدیق

معاويين ونمائد كان

آئی ایم خرم: سعودی عرب محد شریف متحده عرب امارات

> چوبدری محراشرف: جرنی منصوراحمدخان: کنیدا

ارمغان رافت: نيوجري امركيه

مبرشينين

عاره: 20 رويے مالانہ

سلت وعطیات بنا کریراعلی اعزازی داکیژی بخش اقبال، پرسنتیس نبر 17887

الله 75300، إكانا -

4583426 1 4989772

4583426

onegod@super.net.pk.:

نوٹ : مجلس ادارت کا مقالہ نگاروں کے موقف سے انفاق ضروری نہیں۔



#### اداريي

# عالم اسلام کو در پیش مساکل اور علاء کرام کی خطر ناک عدیم الفرصتی

جدیدوسائل اعلام کی وجہ ہے اب پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے حالات سے
اس قدر جلدوا تف ہونے گئے ہیں کہ و نیا کے کسی بھی کونے میں کوئی معمولی اغیر معمولی واقعہ ہو
جائے تو اس کی خبر چند سیکنڈوں میں پوری و نیا تک پہنچ جاتی ہے۔ انسان کا اس قدر ترتی کر لینا
جمال انسانیت کے لئے قابل فخر ہے وہیں قابل تشویش بھی۔ کہ یہ چیزر فار ترقی انسائی قدروں کی
پامالی اور اخلا قیات کی جابی جینے مضمر ات بھی ساتھ ہی لے کر آئی ہے ' منظر دور نے منظم سائل کو
جنم دیاہے اور یہ مسائل کتب فقہ کے عمادات و معاملات کے لا اب میں نئی حثوں کے اضافہ کے
متقاضی ہیں۔ علم طب و جینیات کی ترتی نے جدید طبی فقبی مسائل کا دروازہ کھول کر جاگی

اس دور کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے اپنے امام الا حنیفہ اور مالک و شافعی و حنبل ہوں جو
اس جدید دور کے پیچیدہ مسائل کا حل جدید فقہ اسلامی کی صورت میں پیش کر سکیں اور فقہ اسلامی
کی تشکیل جدید کا ''اقبالی خواب''شر مندہ تعبیر ہو گر سائنسی ترتی نے خالص علمی شعبوں کی
کار کر دگ کو پچھاس طرح متاثر کیا ہے کہ آب توجوان دس پندرہ برس تک پٹائیوں پڑیٹھ کر فقہ پم طرز کی تعلیم کے مراحل صروح تحل ہے ہے کہ آب توجوان دس پندرہ برس تک پٹائیوں پڑیٹھ کر فقہ اور اس کے متیجہ میں حاصل ہونے والی چھا چو ند کی جانب شدیدر غیت و میلان کا حاص ہے۔ فقہ واصول کی تعلیم کی سریرستی نہ ہوئے اور معاشرہ میں اہل علم کا و قار کر جانے کی بناء پر بھی اب اس واد کی خار زار میں قدم رکھے والے خال خال ہیں۔ احداد و شارکی صور تھال ہے کہ بین الا توالی یا بیان الاسلامی سطح پر ایک فیصد توجوان بھی تھی ایسے شعبہ تعلیم میں جائے کو تیار مینیں جس کا ایسکوٹ

ا شیں روشن و کھائی نہ دیتا ہواور اسکوپ کیاہے ؟ .....

عوام تو عوام اب علاء یعی (باسواچه ایک ) ای مال و ذرکی دو رهی شامل ہیں جس
کے سبب ان کی غیر علی مصر و فیات اس قدر زیادہ میں کہ متفل علم کا قریضہ وہ کماحقہ 'او انہیں کریا
رہے۔ مثلاً میں ایسے بیسیوں علاء ہے واقف ہوں جو نمایت متی وائتائی درجے کے قابل استاذ '
باعل عالم 'کنتہ رس فیتہ اور بذلہ نئے خطیب ہیں گر کسی نہ کسی وار العلوم کے مہتم ہیں۔ ان کی
تدریس و متفلی علم کا عالم بیہ ہے کہ ہفتہ عشرہ میں دو ایک سبق تی پاید کی سے پڑھاپاتے ہیں اور ان
کے دور ان بھی متعدد و فون انہیں سنونا ہوتے ہیں اور بے شار مسائل ان کے وہن میں انظامی
حوالے سے کلبلارہ ہوتے ہیں۔ اس و دور ان اگر ''مناو نمین ملا قاتی '' آئیکیں تو ان سے بھی علیک
ملک کرنا اور انہیں مطمئن کرنا ضرور کی ہوتا ہے۔ نکی و غیر ملکی دوروں 'جلس کا نفر نسوں میں
شرکت اور سرکاری عبالس میں شولیت اس کے علاوہ ہے۔ پھر نکاح و طلاق کے مخلف استفتاء
شرکت اور سرکاری عبالس میں شولیت اس کے علاوہ ہے۔ پھر نکاح و طلاق کے مخلف استفتاء
ات واستفیارات کے جوابات بھی انہیں املاء کرانا ہوتے ہیں 'میڈیا پر اور آئی پر انہیں تقریر کے اس علی جانا ہوتا ہوں تا ہی جانا ہوتا ہی مانا ہوتا ہو تا ہے اور سیاس ہو جبکہ خاگی امور کی طرف توجہ ایک انگر ستعل مسئلہ ہے۔ نکاح خوائی 'دم درود اور فاتی نیاز کی مصر و فیت امور کی طرف توجہ ایک انگر ستعل مسئلہ ہے۔ نکاح خوائی 'دم درود اور فاتی نیاز کی مصر و فیت

اس طرح ان کی غیر علی اس ای ای از خاص ای از معاشر تی وروحانی محروفیات اس فرر ذیاده بین که انبین جدید پیش آمده ساکل کی طرف توجه کی فرصت بی نبین اس کا اندازه اس معمولی می مثال ہے کیاجاسکا ہے کہ اس وقت عالم اسلام کوجو ساکل در پیش بین ان بین ہے ایک معمولی می مثلہ عالمگیریت (Globalization) اور مقامیت (Civilization) کا مسلہ ہے۔ نمایت اہم مسلہ عالمگیریت (Globalization) اور مقامیت (سام مسلہ عالم بھی طاقتوں کی خواہش ہے کہ وہ پوری مسلم دنیا کوان دوپر فریب الفاظ ہے عبارت خوشنا فرہ کی لیسٹ بین لے کران پر اپناا قد ار مشحکم کر لین اور عالم اسلام کے ارباب اقد ارجو پہلے بی اکثر وبیشتر صیبونیت کے ایجنٹ کا کر دار اداکر رہے بین اسے عملی طور پر اپنا ہے ایک میں شمن میں میں متاب نافذ کر رہے بین ہی اس کے نقاذ کے عملی کام کا آغاز ہو چکا ہے صرف متعارف بلحہ با فذکر رہے بین ہی کام میں شری حکومتوں کا قیام عمل اور بی طرز کے شیاد یا قال اس کی مقید بین جن کے متیجہ بین شری حکومتوں کا قیام عمل میں آئے گا۔ اور یہ حکومتیں اسلام یا غیر اسلام کی بیاد پر نہیں شری خدمات کی بیاد پر قائم ہوں گا۔

الم نے دوماہ قبل سمبر میں اور پھر اکتوبر وجود عیں ایک استفتاء عالمگیریت اور مقامیت کے حوالے سے ملک کے ۵۰ امفتیان کر ام (مفتیان "اہل سنت وجماعت (ربلوی)") کو ارسال کیا تھاجی کا کوئی جواب اکتور کے اواخر تک نہ ملنے پر ہم نے نو مبر کے شارہ میں ماہنامہ ساحل کے حوالہ سے مفتی نظام الدین شامزئی صاحب (دیوبدی) کا فتوی شائع کیا اور اس پر مفتیان ملت سے مثبت یا منفی رد عمل کے اظہار کی در خواست کی۔علاوہ ازیں عالمگیریت و مقامیت کے مخترے تعارف کے ساتھ استفتاء دوبارہ بائی ڈاک (جوالی لفافول کے ساتھ) ۱۰۰مفتیان كرام كى خدمت ميں ارسال كيا۔ نومبر حتم ہور باہے وسمبر كا شارہ يركيس ميں جارباہے مرتاحال کہیں سے کوئی اطمینان مخش جواب موصول نہیں ہوا۔

اس كا مطلب بيه ہواكه يا توبيه مسئله اہل علم و فقهاء وفت كے بزديك كوئى زيادہ اہميت نہیں رکھتایاان کی دیگر مصروفیات اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں مستقبل کے حوالہ ہے اہم ترین معاملات پر غور و فکر کی فرصت مہیں۔

بن الا قوامی صیهونی ساز شول کے نتیجہ میں ملت اسلامیہ کو جن جدید چیلنجز کا سامنا ہے ان پر غور کرنے ان کا مقابلہ کرنے کیلئے تھمت عملی مرتب کرنے اس پر عوام میں شعور بیدار كرنے اور پير كم از كم اپنے ملك كواليي ساز شول سے تحفظ دلوانے كى خاطر علماء و فقهائے عصر كو مل بیٹھ کر غور و فکر کرنا ہو گااور اس قتم کے اہم نوعیت کے معاملات پر سوچنے اور لکھنے کو عدیم الفرصتی کے باعث اگر نظر انداز کیاجا تار ہاتو یہ عدیم الفرصتی نهایت خطر ناک ثابت ہو سکتی ہے۔

بينكول كوزكوة مت كاشيخ و يحتى -------اين زكوة خود ادا يجي تنصیلات کے لیے پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب کی کتاب "بینکوں کے ذریعہ زکوۃ کی کٹوتی کی شرعی حیثیت" كامطالعه يجيح

ناشر: اسكالرزاكية مي يوست بكس 17887 كلشن اقبال ، كرايي

# فقدالقرآن

صام جمع ہے۔ اس کا مغرد ہے صوم۔ لغت میں صوم کا معنی ہے الا مساك عما قدار ع الله النفس۔ اس چیز ہے بازر ہناجس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہو اور شریعت میں صوم کتے ہیں کہ انسان عبادت کی نیت ہے غروب آفاب تک کھانے چینے اور عمل زوجیت سے رکارہے۔ یہ حکم ہجرت کے دوسر ہے سال نازل ہوا۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے ' گوان کی تعداد اور کیفیت الگ تھی۔

روزے کا مقصد اعلی اور اس سخت ریاضت کا پھل ہے ہے کہ تم متقی اور پا کیا تن جاؤ۔

روزے کا مقصد صرف ہے نہیں کہ ان نیٹوں باقوں سے پر ہیز کروبلیہ مقصد ہے کہ تمام اخلاق

روزے کا مقصد صرف ہے نہیں کہ ان نیٹوں باقوں سے پر ہیز کروبلیہ مقصد ہے کہ تمام اخلاق

روزیلہ اور اعمال بدسے انسان مکمل طور پر دست کش ہو جائے۔ تم بیاس سے تڑپ رہے ہو، تم

ہوں سے بیتاب ہورہ ہو، جمہیں کوئی دکھ بھی نہیں رہا۔ مصفرے پانی کی صراحی اور لذیذ کھانا

یاس رکھانے کین تم ہا تھ بونھانا تو کہا آگھ اٹھا کر اوھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ

مرف یی ہے تا کہ تمہارے دب کا بہ علم ہے ااب جب طال چیز ہیں اپنے رب کے علم سے تم

مرف یی ہے تا کہ تمہارے دب کا بہ علم ہے ااب جب طال چیز ہیں اپنے رب کے علم سے تم

مرف ی ہے تا کہ تمہارے دب کا تم مارے دب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا ہے (چور ک)

مرشوت بردیا تی وجو پر میں جن کو تمہارے دب نے تو کیا تم ان کاار تکاب کر سے ہو ؟ ہر گز نہیں۔

مرشوت بردیا تی وجو کی ایت جو کہ تم سال کے باقی گیارہ ماہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے یو نمی گراز دو۔ جو لوگ دوزہ تو رکھ لیتے جیں لیکن جھوٹ نفیدت نظر بازی وغیرہ سے باز نہیں آتے 'ان کے متعانی حضون بور پر نور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمادیا۔

مَنْ لَمْ يَدَ عَ قُولَ الزُّورِ وَالْعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَة فِي أَنْ يَدُ عَ طَعَامُهُ ۚ وَ شَرَانِهُ ۚ

لینی جس نے جھوے بولنااور اس پر عمل کرنا نہیں جھوڑ ااگر اس نے کھانا

بیناترک کر دیا تواللہ تعالی کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔

إنَّهُ قِتالَ فَاقطروا.

آج جنگ كادن بروز سے افطار كرو\_

روزے کے بعد میں علاء تغنیر کا اختلاف ہے۔ اکثر کی رائے تو یہ ہے کہ ابتداء میں جب روزے رکھے کا تھم دیا گیا تولوگوں کی آسانی کے پیش نظریہ مجائش رکھی گئی کہ اگر کو لی روزے نہ رکھے تو وہ فدریہ اواکر وے۔ بعد میں جب لوگ روزے کی لذت ویر کت ہے آشا ہو گئے تو یہ دیا گئا ور قام تھم وے دیا گیا۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشُّهِرَ فَلْيَصُمْهُ

نفاؤ شریعت میں جس مذر ہے کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کیہ قول اس کے عین مطابق ہے۔ لیکن بعض علماء کی رائے بیہ ہے کہ بیطیقو ن کا معنی ہے کہ جو لوگ یوی ہی مشکل ہے روزہ رکھ بہتے ہوں وہ فدریا اداکریں۔ مثلاً یو ڈھا' دائم المرا یفن 'حاملہ عورت' دود ھیلانے والی'ان کے لئے یہ رعانیت دی گئی ہے۔ اور یہ رعایت آج بھی خال ہے۔

پہلی آیت میں روزہ رکھنے کی حکمت بیان کی گئی تھی کہ تم متی بن جاؤ۔اب اس بات کی حکمت بیان کی جارت کے کہ ماور مضان اس عبادت کے لئے کیون مخصوص کیا گیا۔ بتایا کہ یہ وہ محکمت بیان کی جارت کے لئے کیون مخصوص کیا گیا۔ بتایا کہ یہ وہ ممینہ ہے جس میں قرآن کریم کے فزول کا آغاز ہوا۔وہ قرآن جو کسی خاص قوم یا ملک کے لئے مہیں بلحہ ہندی لِلنَّانِ مَنْ آمِ اولا و آدم کے لئے ہادی و مرشدے اور اس کی ہزایت کی روشی ایتی فرسی بلحہ ہندی لِلنَّانِ مِنْ آمِ اولا و آدم کے لئے ہادی و مرشدے اور اس کی ہزایت کی روشی ایتی

علی ہے کہ جق اور باطل بالکل ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جس ماہ میں اتنی پوی نعمت سے سر فراز کیا گیا ہو وہ ماہ اس قابل ہے کہ اس کا ہر لیحہ ہر لیخلہ اپنے محسن حقیقی کی شکر گزاری میں صرف کر دیا جائے اور ایس نعمت کی شکر گزاری کی بہتر بین صورت میں ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے۔ رات کو قرآن پرنھا اور سنا جائے تاکہ اس ماہ میں نفس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ اس بار امانت کو انچھی طرح اٹھا

اسکے۔اس آیت کا آخری حصہ کفاکٹم قشکر ون اغلبائی حقیقت کی طرف اشادہ کررہاہے۔
علامہ قرطبی لکھتے ہیں فزالت الرخصۃ الالمن عجز منھم پہلے تھم میں روزہ کی جائے قدید
دینے کی جو رغایت دی گئی تھی وہ اس آیت ہے ختم ہو گئی۔ شمود ہے دیجنا اور جاننا دو تول مراد
ہیں۔ لینی خواہ وہ خودد کھے یا صحیح طریقہ ہے اس کا دیکھا جانا معلوم ہو جائے توروزہ رکھنا فرض ہو
جاتا ہے ۔ کیونکہ اختلاف مطالع ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔اس لئے فقماء نے تصری فرمائی ہے کہ
اگر دور دراز علاقہ میں چا تددیکھا جائے تواس کا اعتبار نہ ہوگا۔

ان البلاد إذ تباعدت كتباعد الشام مِن الحجاز فالواجب على المعلى السام مِن الحجاز فالواجب على المعلى المال الله الله الله الله تعمل على رؤيته دون روية غيره (قرطبی) الله الله على مقرر فرمايا كيونكه به سال ك مخلف موسمول ميں چر تار ہتا الله على ملكان سروى كرى سب موسمول ميں محوك بياس كى شدت برواشت كرتے كے عادى موحائش د

#### متخده عرب إمارات مين مجلّه فقه اسلامي

رابطه سيح : جناب محد شريف قادري (معاون خصوصي ونما منده)

Office: 06-5562524 - Residence: 06-5539623

Mobile: 050-6343691 (Sharjah)

#### .....

#### الماليسي (Policy)

مجلّمہ نقتہ اسلامی میں مدارس عربیہ / اسلامیہ کے اساتذہ وطلبہ کی تحریروں کواولین ترج حاصل ہوگی، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ کی تحریروں کاخیر مقدم کیا جائے گا۔ اہل علم سی مضمون کے مندر جات سے علمی اختلاف کریں گے توان کا نقطہ نظر بسر و جیتم قبول و بخوشی شائع کیا جائے گا۔ اہلِ قلم حسب ذیل عنوانات پر مضامین ارسال کرسکتے ہیں۔ فقه القرآن

فقہ القرآن کے حوالہ سے لکھے گئے مقالات و مصامین

فقہ النہ کے حوالہ سے لکھے گئے مقالات ومضامین

تاريخ فقه يركص كن مقالات ومضامين

مذاہب اربعہ کے حوالہ سے تقہی مسائل کا تقابی جائزہ

(۱) متقد مین فقبهاء کا تعارف اور ان کی فقبی خدمات

(۲) متاخرین نقهاء کا تعارف اور ان کی نقبی خدمات

(٣) كزشته صدى كى تقبى شخصيات كا تعارف اور ان كى فقبى خدمات

(٧) عصر حاضر كى ان شخصيات كا تعارف جنبول نے فقد يركام كيا ہے

یا کستان کے دارالا فرآءات کا تعارف اور ان کا فرآء کا کام لینی اب تک صادر ہونے

والے فراوی کی تعداد، عنوانات، کیفیت، بعض فراوی یاان کے اقتیاسات

جامعات اور دین مدارس میں فقہ کے حوالہ سے ہونے والا تحقیقی کام

حسب ذیل عنوانات پر اہل علم و قلم کے علمی و تحقیقی مضامین:

عبادات،معاملات،منا كتاب، عقوبات، مخاصمات، حكومت وخلافت وغيره

فقهی مسائل اور ان کاحل (عوام کوروز مروزندگی میں پیش آنے والے مسائل کاحل)

(ظرائف ولطائف)

(اسلام اور شریعت اسلامی کے حوالہ سے ملکی دین الاقوای سطح پر ہونے

والی کو سشول، کامیابیول، کا نفر نسول، سیمینارز اور ادارون کے قیام و

كاكردگى وغيره كى ريور ئيس، روسرادي)

( تقهی موضوعات پر شائع ہونے والی کتب کا تعارف اور ان پر تبعرہ)

فقه السنه

تاريخ الفقد

الفقه المقارن

حوشه فقهاء

وابرالا فتآء

مقالات فقهيه

فقهي مضامين

كوشه ممكين / ممكران

نقهی خریں

تبعره وتعارف كتب

# تاريخ فقد اسلامي كالجزياني مطالعه

(تيسرى د آخرى قبط) ا

علامه محد الوزيره معرى -- رجه: معراج محرارة

فقہ اسلامی کے گزشتہ دو شاروں میں درج بالا عنوان پرایک تاریخی دفر انگیز تحریر
آپ نے پڑھی 'یہ علامہ محمرالا زہرہ مصری کا دہ مضمون ہے جو علامہ احمد تیمور پاشا کے ایک مقالہ
''نظرۃ تازیخیۃ فی حدوث المداهب الفقهیۃ الاربعۃ و انتشارها عند جمھور المسلمین ''
کے ساتھ تاہرہ سے 149ء میں لجمہ نشر المولفات التیموریہ نے شائع کیا۔ قد کی کتب فائد آرام
باغ کراچی نے ہر دو مضامین کو اردو ترجمہ کے بعد کانی صورت میں طبح کیا ہے اور اس کا نام
''اسلامی دنیا میں فقی نداہب اربعہ کا فروغ '' تجویز کیا ہے۔ جناب معراج محمر بارق (مالک قدیمی کتب فائد) نے دونوں مضامین ہوئی خوش اسلولی سے اردو کے قالب میں ڈھالے ہیں اور عربی عبر ارات کو اردو میں نتقل کرتے ہوئے کی تعلق سے کام شمیں لیابلے خوصورت بامحاورہ ترجمہ عبارات کو اردو میں نتقل کرتے ہوئے کئی تعلق سے کام شمیں لیابلے خوصورت بامحاورہ ترجمہ کی اس نزازے کیا ہے کہ قاری کو کمیں بھی ترجمہ کا حساس شمیں ہوتا۔

جناب احمد تیمور کا مختر تعارف اور ان کے اس مقالہ کے بارے میں شخ اید زہرہ مصری کی رائے زیر نظر (تیمری اور آخری) قبط میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ گراصل مقالہ کے مطالعہ کے لئے فقد می گئب خانہ ہے رجوع کرنا ہو گا جمال خوبھورت دور گئے سر درق کے ساتھ "اسلامی دنیا میں فقسی ندا ہب اربعہ کا فروغ" نامی ۱ سام اصفحات پر مشتل کتاب دستیاب ہا اور اہل علم کی توجہ کی طالب ہے۔ تاریخ فقہ اسلامی ہے و چینی رکھنے والے طلباء وباذوق قارئین اس کتاب اور مولف اس کتاب اور مولف کا قدارت علامہ محد ابو زمرہ مصری کی زبانی مست سلامہ فرمائے اس کتاب اور مولف کا قدارت علامہ محد ابو زمرہ مصری کی زبانی مست سلامہ شاہتان)

#### علامه احمد تيمور کي تحريريں :

علامہ احمد تیمور کی تحریر میں تین خصوصیات یا کی جاتی ہیں۔ بلکہ ہمارے زمانے میں

یہ خصوصیات صرف انہا کی تحریروں میں ملتی ہیں

بہلی خصوصیت : در ست الفاظ کا استعال ۔ انہوں نے جہاں بھی کوئی لفظ استعال کیا

ہے اس معنی کے لئے وہی لفظ موزوں معلوم ہو تاہے۔ گویا کہ وہ اس معنی کے لئے وضع ہوا ہے۔ دوسرے سی لفظ کی وہاں مختجائش نہیں ہوتی۔ اگر آب اس لفظ کو وہاں سے مٹا کر کوئی دوسر الفظ ركه دين توعبارت كي وضاحت مين مشكل پيش آئے گي اور سيح مطلب سيحضے مين أبحن اور پیجیدگی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان کی عبارت کو اصل شکل میں رکھا جائے تو وہ نہایت آسان اور ہر لحاظے ممل نظر آئے گی۔

ووسری خصوصیت : بغیر کسی جھول کے ایجاز۔ جب آب ان کی تحریر پڑھیں گے تو محسوس كريں كے كم انہوں نے اس ميں جس مطلب كو دائے كرنے كا قصد كيا ہے اس كے قلیل ترین حصہ کو بھی واضح کئے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ اور میہ بھی بغیر کسی ابہام کے۔اس فتم كالممل ايجاز دراصل اطناب مرسل سے بھى زيادہ مشكل موتا ہے۔ كيونكه اطناب مين توبيد ہو تاہے کہ جیسے جیسے معانی اور مطالب ذہن میں آتے جاتے ہیں لکھنے والا ان کو سیرو قلم کرتا ر بتاہے۔ وہ بیر سوچنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کرتا کہ الفاظ وہ استعال کے جائیں جو مطلوبہ معانی سے زیادہ وسعت رکھتے ہوں اور ایسے مناسب و موزوں ہوں کہ دوسر الفظان کی جگہ نہ آسکے۔ بغیر حصول کا ایجاز وہی ہوتا ہے جس میں الفاظ تھوڑے استعال کئے جائیں لیکن معنی کے لحاظ سے وہ بہت جامع ہوں اور عبارت میں کوئی جھول بھی پیدانہ ہو۔ اس مقام پر جھے مرحوم سعد زغلول کاایک جملہ بڑا بھلا لگتاہے جو انہوں نے اپنے کسی دو ست کے نام ایک خط میں لکھا تھا۔ اس خط میں اطناب تھا (لینی مضمون کو بہت پھیلا کر بیان کیا کیا تھا) انہوں نے اس خط کے آخر میں لکھا: "میں نے اس خط میں جو اطناب سے کام لیا ہے اس میں مجھے معذور مجھیں کیونکہ میرے یا سابجاز کے لئے وقت مہیں ہے۔"

تنبری خصوصیت: عبارت میں پُر سکون جمال ۔ اگر چیر بعض او قات ان کے جملول میں الفاظ کی جبک د مک نہیں ہوتی، لیکن اکثر میہ عبار تین الفاظ کے جمال اور دھا بق و معانی کے جلال کا ایک حسین امتزاج پیش کرتی ہیں۔ نتیجہ ریہ ہو تا ہے کہ پڑھنے والا اندازہ ہی نہیں

الگاسکتا کہ آیا یہ عبارت صرف اپنے حسنِ معانی کی وجہ سے اچھی لگ رہی ہے ہیا اس میں الفاظ کے حسین لباس کے علاوہ بھی کوئی اور چبک دکمک کا سبب ہے۔ اس جمال ورعنائی کے ساتھ سماتھ ان کی تحریر بودی مرتب ہوتی ہے اور اس کی بندش پھت ہوتی ہے۔ اس میں ہم آہنگی اور موز و میت بدر جد اتم یائی جاتی ہے۔

#### كتاب "مذاهب اربعه"

اہ اکور ۲ ۲ ۲ ۱۹ میں جامعہ قاہرہ کے "ادکا کے" میں شرعی قوانین کی اعلیٰ تعلیم کے ذیاد مہ کا کورس شروع کیا گیا کیونکہ اس کا دجودا س وقت کی علمی ضرورت تھی۔ جب اس کورس کے طلبہ شرعی قوانین کی طرف متوجہ ہوئے اور ان میں سے ہرا یک کواس موضوع پر ایک مقالہ کی حضادر و ما فرشر بعت کا سمجھٹا اور اس کی مقالہ کی مقالہ کی مقالہ کی خرورت محسوس ہوئی جو اس سلسلے پیچید گیاں حل کر ناد شوار معلوم ہوا۔ الہذا الی تدریس کی ضرورت محسوس ہوئی جو اس سلسلے میں ان کی صفح رہنمائی کرسکے اور ان کے لئے ہے کام آسان کرسکے۔ کیونکہ اب لوگوں کی میں ان کی صفح رہنمائی کرسکے اور ان کے لئے ہے کام آسان کرسکے۔ کیونکہ اب لوگوں کی نامین تا کہ وہ علم شریعت کے اس تازہ اور بیٹھے نگاہین تاہرہ کے "لاکمالی کی" کی طرف گی ہوئی تھیں تاکہ وہ علم شریعت کے اس تازہ اور بیٹھے تعلیم کو بہت غور و خوض کے بعد آسان بنایا جائے تاکہ وہ اس سلسلے میں صفح محقیق طریق کار پرگامزن ہو سکیں۔ اس مقصد کے لئے ہے ضروری ظہرا کہ قدیم مجتدین کے حالات و تعلیمات کے بارے بیں تدریس کا آغاز کیا جائے تاکہ باضی اور حال کو باہم ملایا جائے اور طلبہ تعلیمات کے بادے بس تدریس کا آغاز کیا جائے تاکہ باضی اور حال کو باہم ملایا جائے اور طلبہ شرق کے ویا علم سے اور اس کے شرات سے مستفید ہو سکیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو شریق کے ذیاد مدکا ہے کورس طلبہ اور محققین کی آمیدوں کام کر بن میں۔

اس کورس کے طریق کار کو طے کرتے وقت ماہرین قانون اور کالج کے اساتذہ شریعت پر مشمل ایک بورڈ تشکیل دیا ممیا جس ہے سر براہ ہمارے استاذ محترم جناب احمد ابراہیم مرحوم تنصے، حسن اتفاق سے یہ علامہ احمد تیمور کے قریبی دوسننوں میں سے تھے اور مشرق کے چیرہ علاء میں ان کا شار ہوتا تھا۔

اس کورس کو پڑھانے کا طریق کاریہ تھیرا کہ ہر سال نداہب مشہورہ کے امامون اسلامی سے ایک جمہد کو لیا جائے اور ان کے دہ اصول پڑھائے جائیں جو نقہ اسلامی سے فکری گوشوں میں سے ایک گوشہ تصور کئے جاتے ہیں، لین مصادر و مآخذ فقہ اسلامی سے زیادہ دور نہ جایا جائے اگرچہ ان مصادر کے گرد مختلف نظریات قائم کئے گئے ہیں۔ کیو نکہ ہر ایک انہی مصادر سے خوشہ چینی کر تا ہے اور انہی سے اپنی غذا حاصل کر تا ہے، پھر در ختوں اور مجلون کی طرح بعد ہیں یہ مختلف رنگ اختیار کرتے ہیں، اگرچہ فی الجملہ ان کا ذاکقہ ایک جیسا ہو تا کی طرح بعد ہیں یہ مختلف رنگ اختیار کرتے ہیں، اگرچہ فی الجملہ ان کا ذاکقہ ایک جیسا ہو تا ہے، کیو مکہ ان کا مر چشمہ ایک ہے اور منی در خیز ہے اور ان کے نتیج ہم شکل ہیں، اور ان سب کی طرح سے بخش ہے، قیاز ذہ اور مفر صحت نہیں ہے۔

اس کورس کے سلسلے میں مجھے بھی ایک مجھٹا کے بارے میں شخفیق کاکام سپر دہوا۔
میں اس شخفیقی کام میں سید ھی زاہ چلاہ یا میں نے خیال کیا کہ یہی سید ھی راہ ہے۔ لیکن میں نے
دیکھا کہ اس مجتمد کے بارے میں تاریخ کی کمایوں میں کثیر مواد بھر ایڑا ہے، بلکہ بعض او قات
تو وہ مواد ایک انبار نظر آیا جس میں ہیرے اور پھی نیچے دیے ہوگے تھے اور ان کو چشااور جانچا
آسان کام نہیں تھا۔ اور اصول و نظریات تواور بھی نیچے دیے ہوئے تھے۔

اس محقیق کام بیں یہ مشکل تواٹی جگہ تھی، لیکن اس سلے میں اسے بھی زیادہ جس محقیق نے مجھے تھا ماراوہ ان ملکوں اور شہروں کا تعتین تھا جن کے باشندوں نے ان فقبی لا اہب کو قبول کیا، خواہ وہ اکثریت میں ہوں یا قلیت میں۔ یہ اس لئے ضروری تھا کہ اس مذہب کے زیراثر علاقوں کاعلم ہو جائے اور ان ملکوں اور معاشروں کا بھی علم ہو جائے جن مذہب کے زیراثر علاقوں کاعلم ہو جائے اور ان ملکوں اور معاشروں کا بھی علم ہو جائے جن کے رسوم و روائی اور عزف و عادات کو اس فر بیب نے غیر مضوص امور میں لیا۔ کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے مسلمانوں کے حالات کاعلم رکھناہے جو ہر ایسے مسلمان کے لئے ضروری ہی ایک طرح سے جو علوم اسلامی کاطالب علم ہو۔ غیز خدیث ٹبوئی علیاتی میں بھی آیاہے کہ استحضرت ضلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا:

مَن كُمْ يَهِتُمْ بِالْمُسَلَّمَيِنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ ـ جس كومسلمانون كى فكرند بوودان بين سے نہيں ہے۔ بہر حال اس مقصد کے لئے میں نے تمام لا بھر بریوں کو چھان مارا میں اس سلسلے میں ایس کا بھی کتاب کی تلاش میں تھاجو زیادہ ضخیم نہ ہو بلکہ چھوٹی ہی ہو۔ بالآخر بھے میرے مقصد کی چند کتابیں بل گئیں جن میں نے بعض تراجم علماء پر مشمل تھیں اور ایک علامہ احمد تیمور کی چند کتاب "المداہب المفقہ بیہة الاربعة "سخی انہی کتابوں ہے میری مشکل آسان ہوگیا۔

ہوگی اور مطلب حل ہوگیا۔

یہاں اس حقیقت کا عزاف کرنا میر افرض ہے کہ اللہ تغالی نے جھے مذاہب اربعہ پر جن کتابوں کے لکھنے کی توفیق عطافر مائی ہے ان کی تحریریں استاذا حمد تیمور مرحوم کی اس کتاب کا بہت بواحصہ ہے، میں نے دیگر بہت سی کتابوں کے ساتھ ساتھ اس کتاب سے تورا بور ااستفادہ کیا ہے۔

اس كتاب بين، جو جم مين جيهو في اور مواد كے لحاظ سے بہت برى ہے، بين نے وہ حقائق و مضامين بائے جن براعتاد كيا جاسكتا ہے، كيونكہ اس ميں ہر بات بلا كم و كاست مستند حوالہ سے بيان كى گئے ہے، يہ كام ایسے پختہ اور معتمد عالم كے بس كا ہو تا ہے جو خفی او جلی سب طرح كے حقائق كا كھوج لگانا جانتا ہو۔

#### كتاب كا جائزه :

اس کتاب کا آغاز ایک مخفرے مقد مدے ہوتا ہے جس میں فقد اسلامی کی تاریخ اور اس کے سرچشمول کا ذکر ہے۔ پھر وہ ائمہ ادبعہ میں سے سب سے بڑے امام لیمنی حضرت امام ابو حنیفہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے مولد وظن اور تلائدہ کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ان شہر وں اور ملکوں کے نام بیان کرتے ہیں جہاں جہاں ان کا قد بہب پھیلا۔ ان کے اصحاب کے عہد اُ قضاء پر فائز ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر تفصیل سے میہ بیان کرتے ہیں کہ کن کن شہر وں اور ملکوں میں ان کے قرب اور دیگر قداب میں رقیبوں کی حیثیت سے مقابلہ ہوا۔ پھر خاص طور پر ملک مصر میں دیگر قداب کے مقابلہ میں اس نہ جب کا مقام بیان کرتے ہیں، پھر خاص طور پر ملک مصر میں دیگر قداب کے مقابلہ میں اس نہ جب کا مقام بیان کرتے ہیں، پھر ماص طور پر ملک مصر میں دیگر قداب کے مقابلہ میں اس نہ جب کا مقام بیان کرتے ہیں، پھر میں میں اس کے پھیلاؤگاؤ کر کرتے کرتے ایسے ملکوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جہاں

جبال بالكل نابيد تقار

میرا قلیت میں رہایا جہاں اس ند بہب کے مقلدین کا سیح تناسب معلوم نہیں ہور کا یا جہاں اس کے وجود کائی علم نہیں ہے۔ چنانچہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں

"اب رہادیگر شہر وں اور ملکول میں مذہب حقی کے داخل ہونے کا حال تواس سلسلے میں سب سے زیادہ معلومات جمیں اس کے چو تھی صدی میں فروغ یانے کے حالات سے ہوتی ہے جس کو مقدسی نے اپنی کتاب "احسن التقاسم" ميں ہر اقليم كا حال بيان كرتے ہوئے ذكر كيا ہے۔ اس سے واسے ہوتا ہے کہ یمن میں اہل صنعاء اور صعدہ کی اکثریت کا یمی ند بب تقااور عراق کے اکثر فقہا اور قضاہ کا بھی بہی ند بب تقار ملک شام میں تواس ند بب کواس قدر تسلط حاصل تفاکه وہاں کا کوئی قصیدیا شہر بمشکل ایبا ملتا تھا جس میں کوئی حقی نہ ہو۔ دہاں کے قضاہ بھی اکثر حفی ہوتے تھے، البتہ فاطمیوں کے دور میں وہاں اکثر امور فاطمی مذہب كے مطابق طے ہوتے تھے جيباكہ فاطمی عبد میں مصر كاحال تھا۔" مچروہ ای طرح ان علاقوں کا ذکر کرتے جاتے ہیں جہال بید ند بہب رائج تھا اور

پھر وہ مالکی مذہب کاذکر کرتے ہیں اور اس کو مذہب ''اہل حدیث'' کے لقب سے یکارتے ہیں۔اس کے اصل وطن لین مرینہ کاذ کر کرتے ہیں۔ پھر بغداد میں اس کے ظہور اور چو تھی صدی جری میں اس کے زوال پذیر ہونے کا حال بیان کرتے ہیں۔ پھر اسلامی ونیا کے مغربی علاقوں میں اس کے داخل ہونے اور تھلنے کا حال لکھتے بین کہ کس طرح وہ مصراور اس سے متعلد شالی افریقند کے ملکوں میں چھیل کر جھا گیا، یہاں تک کہ اندلس اور اس سے متعلد جردوم کے جراز تک بھے کیا۔ پھر مشرق میں اس کے پھیلاؤ کا سراغ لگاتے ہیں جہال وہ "رے" میں داخل ہوا، پھر ہندوستان پہنچا۔ای آخرہ

وہ خاص طور پر مصر میں مالکی غرب کے چھلنے کا حال ذرازیادہ تفصیل ہے بیان كرتے ہيں۔ ليني بير كه وہ سب سے پہلے كب مصر مين داخل ہوااور اس كو كن نے واخل كيا۔ ای سلسلے میں مختلف روایات کا ذکر کرتے ہیں اور ان میں موازنہ کرکے تطبیق دیتے ہیں۔ پھر وہ عصر حاضر میں اس کا حال بیان کرتے ہیں کہ شالی افریقہ (تونس) میں پہلے حفی نہ ہب کا غلبہ تھالیکن بعد میں مالکی مذہب غالب آگیا۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ اندلس میں سب سے پہلے مذہب "اوزاعی" واخل ہوااور پورے ملک پر چھا گیا۔ پھر وہاں مالکی غد ہب کو امویون نے رائج کیا اور ۲۰۰ھ کے لگ بھگ غد ہب اوزای وہاں سے مث گیا۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ اندلس میں مالکی نربہ کو دہاں کے اموی سلطان نے جرآ رائج کیا تھا کیونکہ امام مالک نے اس اموی سلطان کی تعریف و توصیف کی تھی اور حرم مدینہ کے حاکم براس کو ترجیح اور فضیلت دی تھی۔انہوں نے اندلس کے ایک محدث سے کہا تھا کہ "ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حرم کو تمہارے یادشاہ سے زینت بخشے "۔

علامہ احمد تیور ای طرح مالکی ند جب کے پھیلاؤ کاذکر کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر

اس شہر اور ملک کاذ کر کرتے ہیں جہاں اس نے رواج پایا۔

بقیہ دو مذاہب بینی شافعی اور حنبلی جن جن علاقوں میں بھیلے اُن کا بیان بھی علامہ احمد تیمور اسی طرز پر کرتے ہیں جیسے حنی اور مالکی مُداہب کے فروغ پانے کا ذکر کرتے ہیں، جن کی چند مثالیں ہم اویر بیان کر بھے ہیں۔

اس قابل قدر کتاب میں نین بانیں آپ کو خاص طور پر نظر آئیں گی: اوّل میہ کم مصنف نے کسی امام کی سوائے جیات تفصیلی طور پر بیان تہیں کی، اور نہ

س کے اصول فقہ سے بحث کی ہے کہ جس سے معلوم ہو سکے کہ اس کی فقہی آراء کن اصولوں پر جبی ہیں۔ دراصل ان دونوں امور کا بیان ان کا مقصود خبیل ہے ، کیونکہ ان کی فقہ اور اصول فقہ سے بحث کرنا ایک فقہی کام ہے جو فقہا کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے کہ دہ اس کی فقہ اور ایس کا موازنہ کرنا ایک فقہی کام ہے جو فقہا کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے کہ دہ اس کی فقہ فقیا ہے کہ دہ اس کا موازنہ کریں۔ رہی تعلیم دیں اس کا موازنہ کریں۔ رہی فقیا میں اور دیگر فھوں سے اس کا موازنہ کریں۔ رہی فقیا کے ایم میں موجود ہیں، لہذا جو چیز فقیا کے لئے مینا سب نہیں موجود ہیں، لہذا جو چیز فقیا کی کتب مناقب نہیں موجود ہیں، لہذا جو چیز فقیا کی کتب مناقب نہیں موجود ہیں، لہذا ہو چیز فقیا کی کتب مناقب نہیں موجود ہیں، لہذا ہو چیز فقیا کی کتب مناقب نہیں موجود ہیں، لہذا ہو کی فقیا کی کتب مناقب نہیں موجود ہیں، لہذا ان کی کتب مناقب نہیں موجود ہیں کا لہذا ان کی کتب مناسب نہیں موجود ہیں کو بھوٹ کے لئے مناسب نہیں موجود ہیں کا در ان کی کتب مناقب نہیں موجود ہیں کا در ان کی کتب مناقب کے لئے مناسب نہیں موجود ہیں کا در ان کی کتب مناقب کی کتب مناسب نہیں موجود ہیں کا در ان کی کتب مناسب نہیں موجود ہیں کا در ان کی کتب مناسب نہیں موجود ہیں کو کی کار کا در ان کی کتب مناقب کی کتب مناقب کی کتب کی کتب مناقب کی کتب کی کتب کر انا مصنف کے لئے مناسب نہیں موجود ہیں کی کتب کی کتب کی کار کی کتب کی

ساری توجه اس موضوع پر مر کوزر ہی جس کا مواد متفرق کتابوں میں بھرا ہوا تھااور ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ اس زمانے میں کوئی کتاب الی نہیں ملی تھی جس میں فقبی مداہب کے بارے میں سے بھری ہوئی معلومات سکیا مل جائے کہ ان مذاہب کے مخصوص علاقے کون کون سے بیل، کس سر زمین پروه زیاده تھیلے اور کہال کہاں ان کو کم پذیرانی حاصل ہوئی۔ بالآخر استاذ احمد تیمور نے اس خلا کو پُر کیا۔ میدان کا بردا قابل تعریف کار نامہ ہے۔

ووسری بات آپ ریدو میکھیں گے کہ کسی نقبی ند بہب کو کسی ملک یا شہر میں مستقل طور پر پوراغلبہ حاصل نہیں ہوسکا بلکہ ضرور کوئی دوسر اند بب وقتا وقتا اس سے مقابلہ کر تارہا، یا بھی اس کے غلبہ کے دوران ایک پُرامن جساریہ کے طور پُراس کے ساتھ موجود ر ہا۔ ای وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ مصنف نے ایک مڈیب کاذکر متعدد ممالک میں کیا ہے جبكه كسى اور مذهب كا ذكر بهى ان ممالك مين كياب- ليكن ان دونول مين سے كوئى ايك ند بهب كمي خاص ملك مين اكثريت بين بهو كا تود وسر اا قليت مين

تبسری بات جو آب اس و قیع کتاب میں ملاحظہ فرما تیں گے وہ اقتباسات کی کثرت ہے، لینی مصنف نے اکثر جگہ اپنے ماخذوں کے اصل الفاظ نقل کے ہیں۔ میہ بات دراصل فاصل مصنف کی پختگی اور قابل اعماد ہونے کی دلیل ہے کہ وہ خود اپنے ماخذوں کے الفاظ میں ائی بات قار کین تک پہنچارہاہے تاکہ قاری براہ راست اس ماخذ کے الفاظ سے وافف ہواور اس کو لیقین ہو جائے کہ مصنف نے جو بات نقل کی ہے وہ سے اور کی ہے۔اس کا ایک مقصد یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ اسلاف کاعلم ہمیں اس طرح منقل کیا جائے کہ وہ ہمارے ذہن کو

مخاطب كرم يونكه اكثر اسلاف كاكلام حكمت كى كان موتاب

مارے قدیم زمانے کے مصنفین کی تحریر و تصنیف میں یمی خصوصیت تھی جوان کی عبقریت شار ہوتی تھی، لینی وہ قدیم کتب سے اقتباریات کو اس طرح منتب کرے باہم مرتب كرتے تھے كەندان ميں كوئى جھول نظر آتا تھا اور ندكوئى تضاد پيدا ہوتا تھا ان كى پورى عبارت میں کوئی جملہ ایسا نظر نہیں آتا تھا جو المجل نے جوڑ ہو، یا دو جملوں میں کوئی تنافریا بيگانگي موتي تھي۔ یہ کوئی آسان کام بین ہے کہ ہر شخص انجام دے سکے، بلکہ ایک ماہر اور تجربہ کار
شخص ہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک ماہر آثارِ ختامہ کھنڈرات
کے غلاقہ میں ایک منہدم دیوار کے پاس آئے جس کے پھر ٹوٹ کر ہر طرف بھر گئے ہوں۔
وہ ماہر اس کے بھرے ہوئے گلزوں کو جمع کرے اور ان کو باہم جوڑ کر ایسا ہر تن طشت وغیرہ
بنائے جو اس کے زمانے میں رائے ہر شوں جیسا ہو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ
بنائے جو اس کے زمانے میں رائے ہر شوں جیسا ہو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ
بنائے جو اس کے زمانے میں رائے ہر شوں جیسا ہو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ
بنائے کر ان

نکتہ کی بات رہے کہ علمی تحریر و تصنیف عام انشاء پر دازی کی طرح نہیں ہوتی کہ جسین الفاظ استعال کر کے یاخوبصورت جملے گھڑ کر کام چلالیا جائے، بلکہ علمی تحریر و تصنیف کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ و معانی میں تکمل ہم آ جنگی ہواور بکھرے ہوئے حقائق کو اس طرح سمیٹ کر یکھا کیا جائے کہ وہانی ذات میں ایک مستقل وجود نظر آئیں۔

میراخیال ہے کہ بین نے اب تک الیے دو عظیم مصنف نہیں دیکھے جو اس قتم کی تصنف نہیں دیکھے جو اس قتم کی تصنفی مہارت بین ماہم ایسی مشابہت رکھتے ہوں جیسی استاذاحمد تیمور اور ان کے دو ست عظیم فقید استاذاحمد ابراجیم میں یائی جاتی تھی۔

لیمن اور حقارت آمیز انداز میں کہتے ہیں: کام سجھتے ہیں اور حقارت آمیز انداز میں کہتے ہیں:

> "اس کتاب سے توبی اتنا پند چاتا ہے کہ اس کے مصنف کے پاس ایک بری لا بریری ہے جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔"

یہ جملہ میں نے اپنی جامعہ کے ایک استاذ سے سنا تھاجو اب اللہ کو بیارے ہو بھے بیان۔ اللہ تعالی ان کو اپنی رحمت سے نوازے۔ ان کی طرح اور بہت سے لوگ ای غلط فہی میں بالا بین کیونکہ وہ تحریر و تصنیف کو محض عبار توں کی مجر مار، اقوال کی تحرار، دوسر وں کے الفاظ بین تغیر اور جملوں میں تبدیلی سے تعییر کرتے ہیں، بے شک استاذ احمد تیمور مرحوم نے الفاظ بین تغیر اور جملوں میں تبدیلی سے تعییر کرتے ہیں، بے شک استاذ احمد تیمور مرحوم نے ایک کتاب کو متعدد فنون کی کتابوں میں بچھرے ہوئے مواد سے جمع کرے لکھا ہے۔ رہے کتابیں

مختلف فنون سے تعلق رکھتی تھیں، مثلاً عام تاریخ، جغرافیہ اور معاجم البلدان، تراجم علاء، مناقب ائمہ ، سفر نامے وغیرہ بعض او قات آپ ویکھیں گے کہ اس کے ایک صفحہ پر پانچ نا غذ کا ذکر ہے حالا نکہ یہ صفحہ سولہ سطر سے زیادہ پر مشتمل نہیں ہو تا۔اس کے علادہ کتاب کے کسی صفحہ پر دو ما خذسے کم ماخذوں کا ذکر نہیں ہے۔

جب بھی ان ماخذوں کے بیانات میں تعارض ہو تا ہے تو وہ ان میں تطبیق برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اگر وہ بمیشہ اپنے قول کواس کے مآخذ کی طرف منسوب نہ کرتے تو رید گمان بھی نہ ہو تا کہ اس میں اکثر اقتباسات ہیں جو باہم جوڑ لئے گئے ہیں۔

میں نے ایک ہار سوچا کہ گن کر دیکھوں کہ انہوں نے اپنی کتاب لکھنے ہیں کتی کتابوں سے مددلی ہے تو دہ سوکے قریب نکلیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جو محنت ومشقت انہوں نے اس " جم میں چھوٹی اور فائدہ بین بردی تدرو منز ات ہے۔ اس کتاب بردی تدرو منز ات ہے۔ اس کتاب کے ذریعہ انہوں نے ایک علمی خلاکو پُر کیاجو ان سے پہلے کوئی شرکر سکا تھا۔ ان کے بعد جھے کوئی شرکر سکا تھا۔ ان کے بعد جھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیاجو اُن کے ساتھ کا ندھا ملاکر چل سکتا ہویا جو راہ انہوں نے نگائی سکتا ہویا جو راہ انہوں نے نگائی سکتا ہویا جو راہ انہوں نے نگائی سکتا ہویا جو راہ انہوں دے ساتھ کا ندھا ملاکر چل سکتا ہویا جو راہ انہوں نے نگائی سکتا ہویا جو راہ انہوں دو سکتا ہو۔

ابیائی علی خلاد یگر جارندایب کی تاریخ بین بھی موجود ہے جس کو پُر کرنے کی ضرورت ہے، لینی فرر کرنے کی ضرورت ہے، لینی فریمب زیدی، فدیب امامیہ (اثناعشری) فدیب ظاہری اور فریب ایاضی کے ظہور اور فروغ یانے کے سلسلے میں۔

ہم نے اپنی کتابون میں ان میں سے بعض نداہب کے بارے میں تھوڑا بہت لکھا ہے، لیکن دہ اس سے بہت کم ہے جو عالم جلیل احمد تیمور پاشائے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ان سے راضی ہو، اسلامی خدمات کے سلسلے میں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ، اللہ تعالی ان ہے دوالوں کو اس بات کی تو فیق عظا فرمائے کہ دہ ان کے چھوڑے ہوئے ، موع علی ادر بعد میں آنے دوالوں کو اس بات کی تو فیق عظا فرمائے کہ دہ ان کے چھوڑے ہوئے ،

انه سميع مجيب .

#### بسنع الله الرصمي الرهيم

# اختلاف المر جهزرن

اسباب وآداب

#### تحرير: حافظ محمد سعد الله

مدير منهاج ويال سنكه فرست لا بريرى لا بور

كن مسائل مين اختلاف بهوا؟

قال سفیان النوری لاتقولوا اختلف العلماء فی کذا بن قولوا قد وسع المعلماء فی کذا بن قولوا قد وسع المعلماء علی الأحة بکذا (حضرت مفیان توری نے فرمایا: بین کہوکہ علاونے فلال مسئلہ میں اختلاف کیا بلکہ یہ کہوکہ علاء نے اس طرح امت کے لئے وسعت و مخاکش پیدا کی۔) شوانی، عبد الوباب: المیزان الکبری جامل اس الاء بحوالہ مولانا مناظر احسن محیلاتی، مقدمہ تدوین فقہ طبح مکتبہ رشیدید لاہور ص ۲۱۷،

وہ فروگ قتم کے احکام د مسائل ہیں۔ پھر ان میں بھی ایمہ بجہزین بقول علامہ کو شری "دو
ہمائل مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں اور یاتی ایک تہائی مسائل میں بھی جائز
اور ناجائز کا اختلاف نہیں بلکہ فتوی اور تقوی اولی اور عدم اولی اور احوط و آلمینسٹر (زیادہ
احتیاط اور زیادہ آسانی اس رائے میں ہے) کا اختلاف ہے "(۱) ایام جھام کے مطابق :" فقہاء
کا اختلاف ان امور ہیں صرف اس حد تک ہے کہ افضل اور بہتر کیا ہے "۔ (۲)

اس اجمال کی تفصیل میرے کہ احکام شریعت دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بنیادی اصولی اور اساسی نوعیت کے ہیں، جن پر دین وایمان کا دار و مدار ہے، خواہ ان کا تعلق اعتقادات سے ہویا اعمال سے مثلاً توحید، رسالت، آسانی کتابوں، اخروی زندگی، بعثت بعدالیماۃ، عذاب قبر اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لے آنا۔ قماز روزہ نجے ذکوۃ، ارکان اربعہ کی فرضیت، زنا، شراب نوشی، سود اور جوئے وغیرہ کی حرست۔ ان کی حیثیت دین کے حدود اربعہ کی فرضیت، زنا، شراب نوشی، سود اور جوئے وغیرہ کی حرست۔ ان کی حیثیت دین کے حدود اربعہ کی ہے۔ ان کا انکار دین کا انکار اور کفر ہے۔ ایسے مسائل میں اختلاف اجتہاد تعین بلکہ محمر ابی اور ابناع غیر سبیل المؤمنین ہے۔

دوسری قتم کے احکام وہ بین جوائے جوت اور صحت کے اعتبار سے قطعی مہیں۔
ان میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زیادہ مختلف ارشادات منقول ہیں۔ ان
ارشادات نبوی علیہ میں نقذم و تاخر سے ناوا تغیت یا موقع و محل سے ناآ ہی کی وجہ سے بظاہر
نغار ض محسوس ہوتا ہے۔ یا کتاب و سنت میں ان کی تغییر کے لئے ایسے الفاظ استعمال کے گے
ہوئی جوایک سے زیادہ معانی کا احتمال رکھتے ہوئی یا ان کی بنیاد قیاس و رائے پر رکھی گئی ہو اور
مختلف اضخاص کی آراء میں نفادت ایک فطری اور طبعی بات ہے۔ ایسے احکام میں غور و فکر اور
اجتماد واستنباط مسائل کے اہل علاء جن کو عام اصطلاح میں مجتمدین کہا جاتا ہے ، سے ور میان احتماد واستنباط مسائل کے اہل علاء جن کو عام اصطلاح میں مجتمدین کہا جاتا ہے ، سے ور میان احتماد واستنباط مسائل کے اہل علاء جن کو عام اصطلاح میں مجتمدین کہا جاتا ہے ، سے ور میان احتماد واستنباط مسائل کے اہل علاء جن کو عام اصطلاح میں مجتمدین کہا جاتا ہے ، سے ور میان

ا۔ علامہ زابد الكوشى: مقالات الكوشى ص ١١١ طبح التي اليم سعيد كمينى كرايى،

۲۔ جستاص: احکام القرآن: ۱: ۴۰۴، بحوالہ مولانا مناظر اجسن کیلانی، مقدمہ تدوین فقہ میں ۱۲۱، طبع مکتبہ رشید میرلا ہور ،

4r1)

مطلوب ومنقصود اوراس بات کا مظهر ہے کہ \_

عِبَارَاتُنَا شَتَّى وَ حُسنُكَ وَاحِدُ وكُلُّ الى ذالك الْجَمَالِ يُشِيرُ

اختلاف كاجواز و حكمت:

اس متم کے اختلاف کے شرعی جواذ پر امام شاطی نے المعہ افقات جلد پہارم کی الب البہ جہاد کے تئیرے مسلم میں تفصیلا بحث کی ہے اور پھر اس اختلاف کے "مثاء البی" اور "مرضی رسول" صلی اللہ علیہ و مہلم ہونے کے ثبوت پر مولانا مناظر احسن گیلائی نے اپنے "مقدمہ تذوین فقہ " میں کوئی ڈیڑھ سو صفحات کے لگ بھک بڑی طویل مدلل اور سیر حاصل بحث کی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کر بھر اس بات پر قادر ہے کہ فروعی احکام کو اعتقادات و فرائض و واجبات و ضرو دیات وین کی طرح واضح الفاظ میں اپنی "میاب محفوظ" میں ذرائض و واجبات و ضرو دیات وین کی طرح واضح الفاظ میں اپنی "میاب محفوظ" میں ذرائض و واجبات و ضرو دیات و جر تیات کو عہد رسالت سے نماز ، روزے کی میں ذکر فرماد ہے یا کم ان احکام کی تفصیلات و جر تیات کو عہد رسالت سے نماز ، روزے کی طرح آن جہاد گی اساسیات طرح آن جہاد گی اختلاف نہ ہوتا کہ قبل اوابلاغ کرائے کہ وہ تواتر کا در چہ حاصل کر این دین قتم کے سائل میں فورو فکر اور پھٹ کا دروازہ نہ کھولا جائے گر دوسرے فروعی و اور بنائے دین قتم کے سائل میں فورو فکر اور پھٹ کا دروازہ نہ کھولا جائے گر دوسرے فروعی و ایجتادی قتم کے سائل میں فورو فکر اور پھٹ و تدبر کا در چہ کھلار کھا جائے تا کہ فقہاء امت کے لئے وسعت پیدا ہو۔

مولانا مناظر احسن مميلانی نے معروف صوفی شخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمه الله کے جوالے سے ان اختلافی مسائل میں پنہاں ایک عجیب اور ایمان افروز تحکمت کھی ہے۔ فرناتے ہیں :(1)

" نسل انسانی میں جو ذات سر ایا محمد (سنورہ صفات) بناکر بیدا کی گئی (صلی اللہ علیہ وسلم)الیک سنورہ صفات کہ شاعر النبی حضرت حساب بن ٹابت کے مشہور نعتیہ شعر

مولانامناظراحس كميلاني، مقدمه تدوين فقه، ص ۱۷۹،۱۷۸، طبع مكتبه رشيديه لا بهور،

خُلِقْتُ مُبرًا مِنْ كُلُ عَيْب كَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ"

کوئن کر کہنے والا چاہے تو کہہ سکتاہے کہ ریہ شعر نہیں بلکہ واقعہ تھا، ظاہر ہے کہ . جو ذات الى مواس كے ہر فعل اور ہر فعل كے ہر يبلوكو ابد تك اپني نگاموں كے سامنے ر کتے کے لئے اگر قدرت نے میہ کیا کہ کسی نہ کسی جماعت یا فرد کے ول میں میہ بات ڈال دی گئی کہ وہ ای کواختیار کرے تو محبت کا قضااور کیا ہو سکتاہے۔ تیج (ابن عربی ) کاخیال ہے کہ جو نمازول میں رقع بدین کرتے ہوئے خدا کے سامنے بھکتے ادر اور اٹھتے بیٹے ہیں وہ بھی اسی فعل کے جلوے کو خدا کے سامنے پیش کر رہے ہیں جسے خدا جا بتا ہے اور جو اس عمل کے بغیر اپی نمازیں ادا کرتے ہیں وہ بھی وہی کررہے ہیں جنہیں خدا کا محبوب بندہ صلی اللہ علیہ وسلم

# اختلافات کے اسیاب

ائم، چہندین کے در میان غیر بیناتی غیر منصوص اجتهادی مسائل میں طبعی میلان، ذوق اور قہم و فراست میں اختلاف و تفادت کے باعث اختلاف ہوجانا ایک فطری امر تھا تاہم اس اختلاف کے کچھ ظاہری اسباب بھی تھے۔ متعدد اہل علم دھین نے کمال محبت جنتو اور باریک بنی سے ان اسباب اور بنیادوں کا سراغ لگایا ہے جو اثمہ جبندین کے در میان جزوی اختلاف کا ہا عث بنے ہیں۔ ان اسباب کی تفصیلات جانے سے قبل میر بات ذہن میں رہے کہ ائمہ جہدین کے اختلاف کو ہمارے آج کے سیای مذہبی مسلکی کروہی طبقاتی اسانی، فرقہ واراند، متعصباند، متشرواند، حاسداند، ریاکاراند اور مفاویرستاند فتم کے اختلافات سے دور کا مجفى تعلق اور واسطه مبين

کارپاکال را قیاس از خود مکیر یہ پاک باز ادر پاک طینت اور ہر قسم کے حید، بغض، عناد، حن جاہ، دکھلاوا، ضد،

ہت دھری، مخالفت برائے مخالفت، عجب، کبروغرور، اور اس قتم کے دیگر زوائل اخلاق اور قلبی و باطنی بیار یول اور روگول سے مبرا، رضائے الی کے جویا، اتباع سنت نبوی علیہ کے خوکر، میان صحابہ واہل بیت ،علم دین کے خدمت گزار ،امت مسلمہ کے عمکسار وخیر خواہ اور قرآن وسنت کے سے پیروکار اور ماہرین ائمہ مجتزرین، جن کے دلوں میں اللہ کریم نے قرآن دحدیث کی خدمت اور شریعت محدی علیه کی حفاظت کالاجواب، عدیم النظیر اور کمال ذوق و شوق لکن اور ابتحک محنت کا داعیه پیدا کر دیا تھا۔ اور انہیں تفقیہ فی الدین کی نعمت سے نوازا تھا، ان کے سوار کے حیات طریق استنباط واجتہاد اور طرز عمل اور سیریت و کردار کو دیکھے کر اگر آتھوں پر تعصب کی پی نہیں بند ھی ہوئی تو آدی اس حقیقت کااعتراف کئے بغیر نہیں رہ سكناكه ان بركزيده حضرات (نورالله قبور جم) كااسيناجة بادات سے مقصود خالصة كوجه الله غير منصوص بیش آمدہ زندگی کے نے مسائل میں قرآن اور سست نبوی علیہ کی قریب ترین روح تک پانچنا تھا۔ وہ اس سلسلے میں امکانی حدیثک سعی، توت غور و فکر، مؤمنانہ فہم و فراست، عالمانه وسعت نظر، مجتدانه و فقیهانه بصیرت، دور بنی، باریک بنی اور خداداد ملکه استخراج و استناط اور دیگر مکند وسائل کو کام میں لا کر قرآن و سنت کے حقیقی منشا تک چہنچنے کی مخلصانہ كوشش كرتے تھے۔ اس سلسلے ميں استے دلائل كى صحت پر بھرپور اعتاد كے بيش نظروہ دوسرول کے اختلاف بالومة لائم کو بھی خاطر میں نہیں لائے تھے۔ دوسرے ان اجتہادات میں ان کے پین نظر انسانی مصالے اور شریعت اسلامیہ کا عموی مزاج (بسر، قلب تکلیف، تخفیف اور سہو لت وغیرہ) بھی رہتا تھا۔ان اصولوں اور طریق اجتہاد،ایے ایے فطری میلان طبع، معلومات، اینے اپنے علاقے کی ضروریات کے پیش نظران میں اختلاف کا ہو جانا ایک قدرتی امر تھا تاہم ان اختلاف کے کچھ ویکر اسباب بھی تھے۔ امام شاطبی، شخ الاسلام ابن تیمید این رسد اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے علاوہ دیگر کئی علاء نے بھی اس موضوع پر روشی ڈالی ہے۔ ہم ذیل میں اختصار کے ساتھ جہندین کے در میان اختلافات کے چند نمایاں اسباب کاذکر کرتے ہیں۔

د مبر ۲۰۰۰،

#### ﴿ الله من صحابه كرام رضى الله عنهم كا بالهمي اختلاف

عام مسلمانوں کو شاید اس کا علم نہ ہو گر اہل علم خصوصاً مدیث و فقہ ہے مس رکھنے والے حضرات سے رہے بات مخفی نہیں کہ جو اختلافات آج بظاہر اثر جمہتدین کی طرف منسوب ہیں ان اختلافات کا ایک بڑا حصہ دراصل صحابے کرام ہی کے باہمی اختلافات پر بمنی ہے اور ان ہی ہے منتقل ہو کر اختلافات کا یہ قصہ تابعین و تبع تابعین ادر ان کے بعد کے طبقات فقہاء میں پہنچا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ سرام کو من حیث الجماعت اللہ کریم نے بوی عظمت و جلالت شان عبایت قربائی ہے۔ انہیں "رضی اللہ عنهم" اور وحکالا و عد اللہ المحسنی" جیسی آیات اتار کر اپنی رضا اور جنت کامر فیقلیٹ عبایت قربار کھاہے۔ قرآن و حدیث ان کی توصیف اور فضائل و مناقب ہے کیرے پڑے ہیں، تاہم سارے صحابہ طبی فیم و فراست میں ایک جیسے نہ تھے۔ سب کا قدر تی حافظہ بھی یکساں نہ تھا۔ سب کو حضورا کرم المحلیق کی صحبت سے مستفید ہونے کا برابر موقعہ بھی نہ ملا تھا۔ اپنی معلومات، تجربہ اور پھر علی افتہا کی صحبت سے مستفید ہونے کا برابر موقعہ بھی نہ ملا تھا۔ اپنی معلومات، تجربہ اور پھر علی استخراج مسائل تو کسی سے مساوی نہ تھے۔ پھر ملکہ اجتہاد اور قوت استباط و استخراج مسائل تو کسی سے زیادہ و بھی چیز ہے اس لئے غیر منصوص اور اجتہادی مسائل میں احتجادی مسائل میں اختلاف ہو ایک ہیں بھی اجتہادی مسائل تو کسی سے زیادہ و بھی چیز ہے اس لئے غیر منصوص اور اجتہادی مسائل میں احتجاد کی مسائل تھا۔ اور تو میان اختلاف رو نما ہوا اور بعد ہیں بھی۔ اجتہاد ہیں بھی اجتہادی مسائل کے اندر صحابہ کے ور میان اختلاف رو نما ہوا اور بعد ہیں بھی۔ اجتہاد ہی مائل سے اشعری، حضرت الومون کی اجتہاد ہیں جو رہ میان اختلاف میں جو اس کے عشرت الومون کی اجتہاد ہیں جو رہ میان اختلاف کی میان کی اشاوہ و دو سرے جلیل القدر اور نہیں میان احتاد میں جاتہ میں ہی میں کا تھاوہ و دو سرے جلیل القدر اور نے عظیم الثان صحابہ می کانہ تھا۔

تاریخ اسلام کے ہمر طالب علم پر بیہ بات روز رُوش کی طرح واضح ہے کہ میجائے کرام جو امت کے لئے معیار حق کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے مابین بہت ہے علمی و شرعی مسائل میں فرد عی اختلا فات رونما ہوئے اور بعض مسائل پر تو مئی کئی دنوں تک بجٹ و تھیمی مبھی ہوتی رہی۔ چنانچہ سقیفہ بنی ساعدہ میں مسئلہ خلافت سے لئے کر جمع قرآن، حروب ارتداد، المجین اسامہ اور سواد عراق کی زمینوں کی تقیم پڑید کے خلاف خروج جیے معرکہ آراء مسائل اللہ بہلوبہ پہلوع بادات معاملات وراشت، طلاق، نققہ، تعزیرات وغیرہ ایسے سینکڑوں فردی معاملات میں زیروست اختلافات اور اشت، طلاق، نققہ، تعزیرات وغیرہ ایسے سینکڑوں فردی معاملات میں زیروست اختلافات اور عام رہے۔ لیکن بھی ان اختلافات کو سمی ایم معالی رسول علی کے فرد میں سمجھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کریہ کہ خود رسول اللہ علی کے فرد میان بعض فقہی مسائل میں اختلاف رسول اللہ علی کی موجودگی میں صحابہ کرائے کے در میان بعض فقہی مسائل میں اختلاف اللہ بوالور رسول رحمت علی میں اختلاف کو در ست کردانا بلکہ دونوں فریقوں کو اللہ عن واجتہادی اختلافات کا خاط سے صابب مختبرایا۔ جس سے شریعت کے فرد می سائل میں فقبی واجتہادی اختلافات کا خار مرف جواز فراہم ہوا بلکہ ان اختلافات کی بنا پر امت کے لئے مختلف ادوار واحوال میں جت شے تعرفی نقاضوں کو محلوظ رکھتے ہوئے کی بنا پر امت کے لئے مختلف ادوار واحوال میں جت شے تعرفی نقاضوں کو محلوظ رکھتے ہوئے انہاع شریعت کے دائرہ میں وسعت اور سمولت کے لامتنا ہی احکامات اجا کہ موسے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے الا نصاف فی بیان سبب الا ختلاف اور ججۃ اللہ البالغہ جلداوّل کے آخر میں صحابہ کرامؓ کے در میان مسائل میں باہمی اختلافات کے نوروس البالغہ جلداوّل کے آخر میں صحابہ ؓ کے باہمی اختلافات کی متعدد مثالیں. بیان کی اسباب گنوائے ہیں اور ان کے ماتحت صحابہ ؓ کے باہمی اختلافات کی متعدد مثالیں. بیان کی ہیں۔ شخ الاسلام ابن تبیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 'در فع الملام عن اعمۃ الاعلام'' میں صحابہ کرامؓ کے اختلافات کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔

حضرت شاه صاحب في ال بحث ك آخر مل لكمات.

الغرض صحابہ کرام کے نداہب مختلف ہو گئے اور ان میں سے تابعین نے جس میں سے مرعالم کا اپنی اپنی توجیہہ کے مطابق علیء تابعین میں سے ہرعالم کا اپنی اپنی توجیہہ کے مطابق علیحدہ مسلک ہو گیا۔ اور اس طرح ہرعلاقے میں ایک امام بن گیا۔ جیسے حضرت سعید بن مسیب اور سالم بن عبداللہ بن عمران کے بعد زہری، قاضی بیکی بن سعید اور ربیعہ بن ابی مسیب اور سالم بن عبداللہ بن عمران کے بعد زہری، قاضی بیکی بن سعید اور ربیعہ بن ابی عبدالرجن مدینہ منورہ میں، عطاء بن ابی رباح کمہ میں، ابراہیم النحی اور مشعبہی کو فہ میں عبدالرجن مدینہ منورہ میں، عطاء بن ابی رباح کمہ میں، ابراہیم النحی اور مشعبہی کو فہ میں حسید بن المسیب اور ان کے ہم خیال اصحاب کی رائے میہ تھی کہ حربین مثر یفین سعید بن المسیب اور ان کے ہم خیال اصحاب کی رائے میہ تھی کہ حربین مثر یفین

کے رہنے والے تفقہ میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ان کے مسلک کی بنیاد حضرت علا حضرت عثمان، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور سیدہ عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنہم کے فاویٰ اور مدینہ منورہ کے قاضوں کے فیصلوں پر تھی۔ یہی فقہی اٹالٹہ آگے چل کر امام مالک کے مسلک کی بنیاد کھبرا۔

ابراہیم مختی اور ان کے اصحاب کی رائے تھی کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب فقہ میں متاز و مشحکم مقام رکھتے ہیں۔ نیز امام ابو حنیفہ نے بھی اوز ائ سے کہا کہ ابراہیم نخعی سالم بن عبد اللہ بن عمر سے زیادہ فقیمہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک کی بنیاد حضرت عبد اللہ بن مسعود کے فاوی، حضرت علی المرتضی کے فیصلوں اور قاضی شر سے و درگر فضافہ کو فیہ کے فیصلوں اور قاضی شرسے۔ فضافہ کو فیہ کے فیصلوں اور قاضی شرسے۔

صحابہ گرام کے بعد بھی حضرات ایسے ہے جو مختلف مقامات میں لوگوں کی توجہات کامر کزیئے۔ ان کے پاس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں۔ صحابہ گرام کے اجتہادات، اقوال، آراء، فیصلے اور فقاد کی تھے۔ علاوہ ازیں بچھ نے حالات و مسائل بھی تھے جن میں ان حضرات کی مستقل را کیں تھیں۔ اجتہاد واشتباط کے مختلف طریقے اور مختلف نقطۂ فنظر تفاہ ہر علاقے کے عوام وخواص اپنے اپنے علاقے کے آئمہ و فقہاء پر زیادہ اعتماد کرتے سے ۔ یوں آگے جل کر علیمہ ہ علیمہ فقہی مسالک معرض وجود میں آئے۔

## وب المام تك يني المام تك المام

بیخ الاسلام ابن تیمیہ نے "رفع الملام عن الائمة" کے آغاز میں ہی اس امری المرات کی جانب ہے تبول عام کی سنز حاصل صراحت کردی ہے کہ جن ائمہ مجتزدین کو اس امت کی جانب ہے تبول عام کی سنز حاصل ہوئی اُن میں ایک بھی ایسا نہیں جس نے کسی بڑے یا جبوٹے معاملے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہو۔ تاہم یہ بات ہوسکتی ہے کہ کوئی حدیث امام تک بیجی میں نہیں تو اس پر عمل کی سید ان کو ملی ہی نہیں تو اس پر عمل کرنے کا سوال ہی بیدا نین بید

نیورت بیں اس نے کسی آیت و حدیث کے ظاہری مغہوم یا اپنے قیاس اور استحاب الحال کی بنا پر جو بھی فتوی دیا وہ اس حدیث کے موافق بھی ہوسکتا ہے مخالف بھی۔ ابتمہ سلف سے جو اقوال بعض احادیث کے خلاف منقول ہیں اس کی بڑی وجہ بہی ہے۔

امت محدید (علیه کا احاط کرلیا ہے۔ اس کی عمدہ ترین مثال حضرات خلفاء راشدین اسکا کہ اس نے جملہ احادیث نبوی علیه کا احاط کرلیا ہے۔ اس کی عمدہ ترین مثال حضرات خلفاء راشدین اللہ عنہم کا وجود مسعود ہے۔ بلاشیہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اعمال، اقمال اور سنن کو سب سے زیادہ جانے والے تھے۔ مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایم مسائل میں انہیں احادیث کا علم نہ تھا جب کہ دو مرے صحابہ ، جو مرتبہ میں بھینا ان کے رابر نہیں تھا، ان کو جانے تھے۔ مثلاً حضرت صدیق اکبر کو دادی کی میر اے کے معاملے میں رابر نہیں تھا، ان کو جانے تھے۔ مثلاً حضرت صدیق اکبر کو دادی کی میر اے کے معاملے میں خضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان معلوم نہیں تھا(۱) اس طرح حضرت فاروق اعظم سے جینے جلیل المرتبت صحابی کو یہ حدیث معلوم نہ تھی کہ اگر آدی کو کسی گھر میں داخل ہوئے ہے۔ جلیل المرتبت صحابی کو یہ حدیث معلوم نہ تھی کہ اگر آدی کو کسی گھر میں داخل ہوئے ہے۔ جلیل المرتبت صحابی کو یہ حدیث معلوم نہ تھی کہ اگر آدی کو کسی گھر میں داخل ہوئے گئے لئے تین مر تبہ اجازات نہ ملے قودہ آدی دائیں آنجائے۔ (۲)

علادہ ازیں ابن تیمیہ نے کوئی چودہ عدد مسائل ایسے شار کئے ہیں جن میں حضر نے فاروق العظم کو حدیث نبوی علیت معلوم نہ تھی۔ (۳) یمی حال دیگر صحابہ کرام کا تھا۔

<sup>(</sup>۱)- المام ذهبي: تذكره الحفاظ: ۱: ۲، طبع حيدر آباددكن-

<sup>(</sup>ب)- ابن تيميه، رفع الملام عن الائمة الاعلام (مترجم) ص ٢١، مطبوعه ظارق الكرى يُصل آباد،

<sup>(</sup>۱)- محمد معد ميني كراجي، الاستيذان باب التسليم و الاستنذان ثلثا) ٣٢٠ المستنذان ثلثا) ٣٢٠ المستنذان ثلثا)

<sup>(</sup>ب) - صحیح مسلم (تماب الأداب باب الاستیزان) ج ۲ ص ۱۱، طبع قدی کتب خانه کراچی،

<sup>(</sup>ج)- منمس الدين ذهبي: تذكرة الحفاظ: ١:١١، طبع حيدر آباد دكن،

ابن تيبيه: رنع المسلام عن الائمة الاعلام (اردوترجمه) ص ٢٣ تا ١٣ طبع طارق أكيرًى فيصل آباد ،

## ﴿ حَلَى صحت واستناد عيد مواقف نه مو

اختلاف کا ایک سب ہیہ بھی ہے کہ خدیث تو مجتد کو بہتی ہو لیکن اس نے اس پر عمل نہ کیا ہو کہ اس کی صحت اس کے نزدیک مشکوک ہوں صحت کو تعلیم نہ کرنے کی گئی وجوہات ہو سکتی ہیں مثلاً حدیث کا کوئی راوی امام کے نزدیک مجبول الحال ہویا گذرہ ہے مہم ہویا اس کا حافظ خراب ہویا وہ حدیث منقطع ہے وغیرہ وغیرہ حالا نکہ وہ حدیث دیگر انگر کے نزدیک ثقہ راویوں سے بسند منصل مروی و منقول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر انگر اکثر و بیشتریوں کہددیے:

"اندرین مسئلہ میرا قول رہے اور فلاں حدیث پر بنی ہے۔ اگر وہ حدیث صحیح الاسناد ہے تو پھر میرا قول بھی ہے "(۱)

واقعه بيرب كه اختلاف رائے كابيرا يك اہم سبب نفااور اس كا تعلق مختلف مجتزرين

عثان عنی " کے عبد ہی سے اہل ہوس اور اہل ہوئی خصوصاً سبائیوں کی طرف سے وضع ا حدیث کا فتنہ کھر اہو کیا تھا جس نے مختلط علماء فقہاءاور ائمہ مجتبدین و محدثین کو چو نکادیا تھااور م

وه علم و مخفیق اور قبول واستنادی راه میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے۔امام اعظم ابو حنیفہ

تواس معاسلے میں بہت زیادہ محاط ہتھ۔ (یار لوگوں نے امام صاحب کی اس احتیاط کو صرف

"ستر واحادیث" کے علم پر محمول کردیا۔

اس كا نتيجہ بير تفاكم اكثر اہل علم اسينے ہى شمر كے اساتذہ فن كے علوم كو قبول

کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے حالات، نقامت، صبط و عدالت اور ورع و تقویٰ کو بخوبی جانے

تنظ ۔ جبکہ دوسر سے شہرول اور علاقول کے محدثین اور راوبول کے بارے میں ان کو کما حقہ

تحقیق نہ ہوتی تھی۔اس کے وہ ان کی روایت قبول کرنے میں نہایت ورجہ تزم واحتیاط سے

ام ليتے تھے۔

ا\_ العناص بهس

#### 

ائد جہندین میں اختلاف کا ایک سب یہ بھی ہے کہ اسلام میں ابتداء ایک تھم تھا
بعد کویہ تھم منسوٹ ہوگیا۔ بعض او قات کی جہند کے پاس پہلا تھم پہنچاہے، دوسر انہیں بہنچ
پاتا ان طرح وہ پہلے ہی تھم پر عمل پر اربتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ پنجبر اسلام علیہ
پاتا ان طرح وہ پہلے ہی تھم پر عمل پر اربتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ پنجبر اسلام علیہ
نے ابتداء آگ پر کی ہوئی چیزوں کے کھانے کی صورت میں وضو کو واجب قرار دیا تھا گویا
اسے نا تھی وضو مانا کیا تھا، گر بعد کو آپ علیہ کے یہ جم منسوخ فرما دیا۔ عالیا اس نئے کی
اسے نا تھی وضو مانا کیا تھا، گر بعد کو آپ علیہ حضرت ابو ہر یہ تھیے صحابی رسول سک نہیں
اطلاع بعض فقہاء مثلاً اصحاب ظواہر تک بلکہ حضرت ابو ہر یہ تھیے صحابی رسول سک نہیں
اطلاع بعض فقہاء مثلاً اصحاب ظواہر تک بلکہ حضرت ابو ہر یہ تھیے صحابی رسول سک نہیں
مفولوٹ جائے گا۔ (1)

## ﴿ م أت كاختلاف:

قرآن مجید کے منصوص احکام جن کی تعییر واضح اور ایک سے زیاد مر داد کا احمال نہ رکھتی ہو، میں بالعوم فقہاء کے در میان اختلاف رائے نہیں پایا جاتا۔ محدود ہے چند مواقع ہیں کہ ان میں اختلاف ہے۔ قرائت کی مشہور مثال آیت وضو میں "واد جلکم" کی زیر اور زیر دونوں طریقوں سے قرائت ہے۔ زیر کی قرائت میں پاؤں کے دھونے کا معنی ظاہر ہے اور زیر کے ساتھ بادی النظر میں ہیاوں پر مسح کا تھم متر شح ہو تا ہے۔ روافض نے زیر والی قرائت کو اصل بنایا اور پاؤں پر مسح کو شروری قراد دیا۔ جمہور فقہاء نے زیر والی قرائت کو اصل بنایا اور پاؤل پر مسح کو شروری قرائت کو اصل بنایا اور پاؤل پر مسح کو شروری قراد دیا۔ جمہور فقہاء نے زیر والی قرائت کو اصل بان کریاؤں کے دھونے کا تھم دیا اور فرائت کی تاویل کی۔

امام ابوعیسی ترندی، جامع ترندی (حاشیه) ص ۱۳۸ طبع نور محر کراچی،

د کبر ۲۰۰۰ء،

# ﴿ و ﴾ .... د لالت و تعبير كي تعبين ميں اختلاف:

الفاظ کی معنی پر دلالت اور تعبیر کا مفہوم متعین کرنے میں اختلاف رائے فقہی اختلاف یا ائمہ مجہدین کے اختلاف کا غالبًا سب سے اہم اور وسیع الاثر سبب ہے۔ اس کی متعدد صور تیں ہیں:

#### 1- اشتراك لفظ:

اس کی ایک صورت "مشترک" کے معنی کی تعیین و تحدید ہے۔ مشترک المعنی الفاظ کے معنی کی تعیین و تحدید ہے۔ مشترک المعنی کہ وہ لفظ دو متفاد معنوں کا احتال رکھتا ہو۔ چسے عدت کے بیان میں قرآن مجید نے عدت کی مدت "فلشة قروء" بیان فرمائی ہے۔ لغوی اعتبار سے "قرء" (جس کی جمع قروء ہے) کا معنی مدت "فلشة قروء" بیان فرمائی ہے۔ لغوی اعتبار سے "قرء" (جس کی جمع قروء ہے) کا معنی حیث اور طہر دونوں کے ہیں۔ احتاف نے پہلے لیعی حیش اور شوافع نے دوسر سے یعنی طہر کے معنی کو ترقیح دی ۔ دوسر سے یعنی طہر کے معنی کو ترقیح دی۔ ہدائی الصنائع وغیرہ میں تفصیلی بحث ہے۔ دوسر سے یہ کہ وہ دوالیے معنی کو ترقیح دی۔ ہدائی الصنائع وغیرہ میں تفصیلی بحث ہے۔ دوسر سے یہ کہ وہ دوالیہ معنوں کی مخوائش دکھتا ہو جن میں تفشاد نہ ہو، جسے قرآن مجید نے محاربین کی سز اکا ذکر کے مور قالما کہ معنی اور خوائی کے مور قالما کہ دور کی اور جانے تو سولی دے لین امام الو حنیفہ والم شافئی نے اس لفظ کو تفصیل کے معنی میں لیا ہے کہ رہزئی کے جرم کی ابعض الو حنیفہ والم شافئی نے اس لفظ کو تفصیل کے معنی میں لیا ہے کہ رہزئی کے جرم کی ابعض صور تیں الی جین کہ ان کی سرا قبل ہے اور ابعض کی سولی۔

تنیرے بیر کہ لفظ کے معنی میں کوئی اختلاف نہ ہو لیکن عربی قواعد کے اعتبار سے اس میں دو مختلف احوال کو مانا جاسکتا ہو اور دونوں صور نوں میں معنی مختلف ہو جاتا ہو مثلاً اس میں درین میں ارشاد الی ہے: وَلَا یُضَارٌ کاتِبُ ولا مشہیدٌ۔

ال میں "لایصاد" ہے معروف اور جہول دونوں صغے مراد لئے جاستے ہیں۔ 2۔ ای طرح بعض الفاظ حقیقت اور مجاز دونوں معنوں کا اختال رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کے مدلول کے متعین میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثلاً: وَ لَا قَنْدِی حُول مانکے ابالہ کئے۔ کی آیت میں شوافع کا خیال رہ ہے کہ یہاں نکان کے معنی "عقد نکان" کے میں اس کے معنی "عقد نکان" کے میں اس کے بیٹے کے لئے حرام ہوتی اس کے بیٹے کے لئے حرام ہوتی اس کے بیٹے کے لئے حرام ہوتی بین، جبکہ احناف کے نزدیک یہاں نکاح "وطی" کے معنی میں ہے اس لئے باپ نے جس بورت ہے وطی کی ہوگی، وطی چاہے جائز طریقے (نکان) سے ہویا ناجائز طریقے (زنا) سے ، وطی کی ہوگی، وطی چاہے جائز طریقے (نکان) سے ہویا ناجائز طریقے (زنا) سے ، وطی کے برحرام ہوگی۔

3۔ 3۔ اختلاف بن جانتے ہیں۔ موجب اختلاف بن جانتے ہیں۔

صفه امروسی:

علی بزد القیاس امر و نہی کے صیعیجی اختلاف کا باحث بنتے ہیں۔ بعض ائمہ کے زدیک امر کا صیغہ وجوب کا اور نہی کا صیغہ تحریم کا متقطی ہوتا ہے اور ان کے عمرب یا کراہیت کے معنی لینے کے لئے کسی قریبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ بعض ویکر فقیاء کے نزدیک امر میں اصل ندب اور نہی میں اصل مفہوم کراہیت ہے اور ان سے انفراف قریبہ کا متقاضی ہے۔ مثلاً آیت مذا بنت / دین کے تحت اصحاب ظواہر نے قرض کے لئے لکھنا اور گواہ بنانا واجب قرار دیا ہے۔ ابن حزم کا خیال ہے کہ کھانے سے پہلے ہم اللہ کہنا اور دائیں ہاتھ بنانا واجب قرار دیا ہے۔ ابن حزم کا خیال ہے کہ کھانے سے پہلے ہم اللہ کہنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہمی فرض ہے۔ جبکہ دیگر فقہاء نے ان تمام مسائل میں کتاب و سنت میں آئے والے امر کے صیغوں کو اسخیاب یا ایا حت پر محمول کیا ہے۔

﴿ ز ﴾ ..... حدیث ہے استدلال میں اختلاف

مجہدین میں اختلاف کا ایک اہم سبب بعض احادیث سے استدلال و استنباط بھی ہے۔ بعض فقہاء بعض احادیث سے استدلال کرتے تھے جبکہ بعض اُن احادیث سے نہیں کرتے تھے جبکہ بعض اُن احادیث سے نہیں کرتے تھے جبکہ تعال جمت ہے بشر طیکہ ارسال کرتے تھے مثلاً حدیث مرسل احتاف اور مالکیہ کے نزدیک قابل جمت ہے بشر طیکہ ارسال کرنے والا خود بھی تقد ہواور تقد راویوں سے روایت لیتا ہو جبکہ شوافع کے نزدیک حدیث مرسل جمت نہیں ہے۔ (۱)

اله شاه ولى الله علاء الانصاف في بيان سبب الاختلاف (مترجم) ص٢٦ طبع علاء اكثرى لاجور،

میں نافذ کرنااور ہاتی نقبی آراء پر عمل کرنے سے عوام کوروک دینا چاہتا ہے، تو امام ہالگ آگا اپنے آپ بی کو پر بن سیجھے ہوئے تواس سے پڑھ کران کے پاس کوئی غنیت موقع نہ تھا کہ برور طاقت اپنا سلک منوالیجے اور اپنے معاصرین کو نیچاد کھائے، گراہام موصوف نے جن کمال انصاف اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیاوہ آب ذرین سے کھھے کے قابل ہے فرمایا:

"انے امیر المؤسنین الیا ہر گزشہ بیجے کیونکہ مسلمانوں کے پاس (دوسرے فقہامے) اقوال پہلے پہنی چچ ہیں۔ افادیث مجی وہ من چے ہیں اور روایات روایت کرچکے ہیں۔ لوگوں کے پاس جو بات پہلے بہنی چی ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو پچے ہیں۔ پس چاہیے کہ ہر آبادی کے باشدے جو ہا تیں اپنے کے پسند اختیار کرچکے ہیں انہی

یہ سن کر خلیفہ جس کی زبان سے نکلا ہواا یک ایک لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا کہا: "بخدا اگر آپ مجھ سے انفاق کرتے تو میں اپنے ارادے پر ضرور عمل کرتا''۔(۱)

ای طرح بعد میں ہارون الرشید نے جن یہ جاہا کہ موطا امام مالک کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جائے اور عام مسلمانوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کے لئے کہا جائے تو پھر امام مالک نے فرمانا:

"ابیات کیجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کے محابہ" اسلام کے فردی اور محابہ" اسلام کے فردی محابہ" اسلام کے فردی مسائل میں باہم اختلاف رکھتے تھے وہی اور ک مختلف آبادیوں میں پھیل کے۔ان میں سے ہرا یک حق وصواب پر تھا۔ (۲)

<sup>- (</sup>۱)\_الشعراني: الميزان الكبرى، طبع قابره، جاص ٢٠٠١، قابره،

<sup>(</sup>ب) - ابن عبدالبر: جامح بيان العلم و فضله (ار دوتر حد) ص ٩٨، طبع ندوة المصنفين و بلي،

<sup>(</sup>ج)-شاه والى الله: الأنصاف في بيان سبب الاختلاف، ص ٢٢، (اردو) طبع مكتبه رشيد تية لا مور،

٢\_ الوالى: الميز ال الكبرى طبع قابره، ا /٥٧،

# اختلاف اتمه باعث تؤسع نهركه فرفه بنري

قاری محمد طیب صاحب نے اثمہ کے در میان اختلاف کے علمی و فکری فوائد شار گرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے ان اختلافات میں توسع کے پہلو کو بیان کیا ہے۔ فرمائے ہیں:

"نیزامت کے لئے اور سہولت بھی بہم چیچی ہے کہ ہر نداق کا طبقہ ہر مدان کے امام اور اے مناسب مذاق علی پہلو کو لے کر ایل ا خرت سنوار سکتا ہے۔ اس صورت میں اسلام ایک ایسے دریا کی ما نند ہو گا جس کا ایک ہی گھاٹ نہ ہو بلکہ متعدد ہوں کہ جو راہ گیر جس جانب سے بھی گزرے سیر اب موسکے اور اسے سی ایک ہی کھاٹ کی طرف کھوم کر آنے کی مجبوری لاحق نہ ہو کہ ہر گھاٹ پر یالی بھی وہی ہے، مزہ بھی وہی ہے، البتہ سمت اور زُن بدلا ہواہے، یا ایک عظیم الشان در حت کے مشابہ ہوگاجس کی براروں شاخیں ہوں اور ہر سمت میں ہوں۔ تاکہ جد هر سے بھی کوئی آئے کیل كها سكے - يا ايك عظيم الشان ايوان كى طرح ہوگا۔ جس بيل براروں وروازے ہیں کہ ہر جہت سے آئے والے ہر سمت سے مکان میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس کے سامان سے راحت اٹھا سکتے ہیں۔ سی ایک ای دروازے سے داخل ہونے کے محور جیں۔ "(۱) امام شاطبی اور این عبدالبر وغیرہ نے اختلاف اسمد میں امت کے لئے آسانی اور سعت کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر کے پوتے حضرت قاسم بن محد کا برا عمدہ قول یا

قارى محمد طيب: اجتهاد اور تقليد ص 2- ٠٠٠ طبح اداره اسلاميد لا بور، ٨١٩٥٠،

جريد نقل كياب، فرات ين حضرت قاسم بن محرف فرمايا:

" نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اعمال میں اختلاف سے
اللہ نے لوگوں کو بڑا تفع پہنچایا۔ جنب آدمی کسی صحابع کے عمل کی
پیروی کر تاہے تو اس خیال سے مطمئن رہتا ہے کہ ریہ عمل مجھ سے
بہتر آدمی (صحابی کا ہے۔ "(۱)

صحابہ کے اختلاف پر تو خیر میہ بات صادق آئی ہے ہم عامیوں کے لئے یہی حال ائمہ کے اختلاف کا بھی ہے کہ امام مالک کانہ سہی امام ابو حنیفہ کا توبیہ عمل ہے یا امام شافعی کانہ سہی امام احمد کا توہے اور ہم سے بہر حال اور یقیناً سب ہی بہتر اور خیر ہیں۔

اسی طرح معروف فقیر منش اور سر کاری طور پر تدوین حدیث کا اہتمام کرنے والے اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کہ:

"صحابہ کرام کا اختلاف مجھے سرخ اونوں سے بھی زیادہ پہند سے "(۱)

سرن اون عرب کا یک محاورہ تھا۔ مراداس سے ایسی چیز لیتے ہتے جس سے زیادہ بہتر اور قیمتی شے دنیا بین نہ ہو۔ پھر ایٹاس خیال کی توجیریہ بھی بیان فرنائی کہ: "اگر ان امور بیس ایک ہی فتوی ہو تا تو لوگ تنگی میں پڑ

جاتے ''۔(۳)

مخضر میر کہ اثمہ مجتزین کے اختلاف میں امت کے لئے تخفیف اور سہولت کا پہلو موجود ہے نہ کہ تفریق کا۔ لیکن اس کا حصول تب ہی ممکن ہوسکتا ہے جب اختلاف کے آداب کی رعایت کی جائے اور بوقت احتیاط اختلاف کے کئی پہلو کو ترجے دینے کی بجائے اس

ا۔ (الف)۔امام شاطبی:الموافقات (جلدرالع کتاب الاجتباد تیسر استله)ار دو ترجمه ص ۱۰۰ در طبع دیال سنگه لا بربزی،

ریاں ہوں برس. (ب) ابن عبدالبر: جانح بیان الاعلم و بضلہ (ار دوتر جمہ) جم کا اور بلی، ۲۔ امام شاطبی: الموافقات (ار دوتر جمہ زیر طبع) جی ۴، ص ۱۰۰۰، ۳۔ ابن عبدالبر: جامع بیان العلم و فضلہ (ار دوتر جمہ) ص ۱۵۱، بہلو کو بی لیاجائے جس میں در پیش مشکل کا آسان حل موجود ہو:

" نظريد مراعاة الخلاف" كے تحت امام شاطبی اور شعر انی وغيره في اس تخفيف و

سہو لت اور توسع کی متعدد مثالیں نقل کی ہیں، جس کی بہاں تھائش ہمیں ہوسکتی۔

" نظريد مراعاة الخلاف" كي حواسك سے احتاف اور مالكيوں ميں ماكولات اور

مشروبات میں بعض چیزوں کے اندر اختلاف کے باعث مخلف علاقوں، ممالک اور منطقوں

میں رہنے والے اور مختلف طبائع کے لوگوں کے لئے جتنی سہولت اور وسعت کا قدر تی انظام

ہوتاہے اور بیراختلافات ائمہ کسی طرح ہرانسان کے لئے دائرہ اسلام میں مخوائش پیدا کرتے

ہیں،اس سلسلے میں مولانامناظراحس گیلائی نے بوی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں:

"اندازه لگانے والے اندازه لگا سکتے بیل که ان اختلا فات کی بدولت

اسلامی قانون اور اس قانون کے وائرہ میں کتی عظیم وسعت پیدا

ہو گئے ہے۔ یکی توریہ ہے کہ بیند اسلام سے قصد اوا ختیار ا بی نکلنے کا

جنون کسی برسوار ہو جائے تو خیر الگ بات ہے ان کو تاہ نصیبوں کا تو

کوئی علائ مہیں، ورنہ سے کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ جو اسلام ہی کے

دائرہ میں جینا اور مرنا خابتا ہے وہ بائے گاکہ مخوائٹول کے بیدا

كرنے من اسلام نے كوئى كى نہيں كى ہے۔ يقيبنا ال منجائشوں كا

ا یک براباب ان فقی اختلافات بی کی بدولت کھلا ہے اور اس لئے

بجائے شرکے میں ان اجتلافات کو اسلام اور مسلمان دونوں ہی کے

لتے خیر عظیم خیال کر تا ہوں۔ "(۱)

ا - مولانا مناظر احسن گیلانی، مقد مه بدوین فقه، ص ۱۲۳، طبع مکتبه رشید مید لاجور،

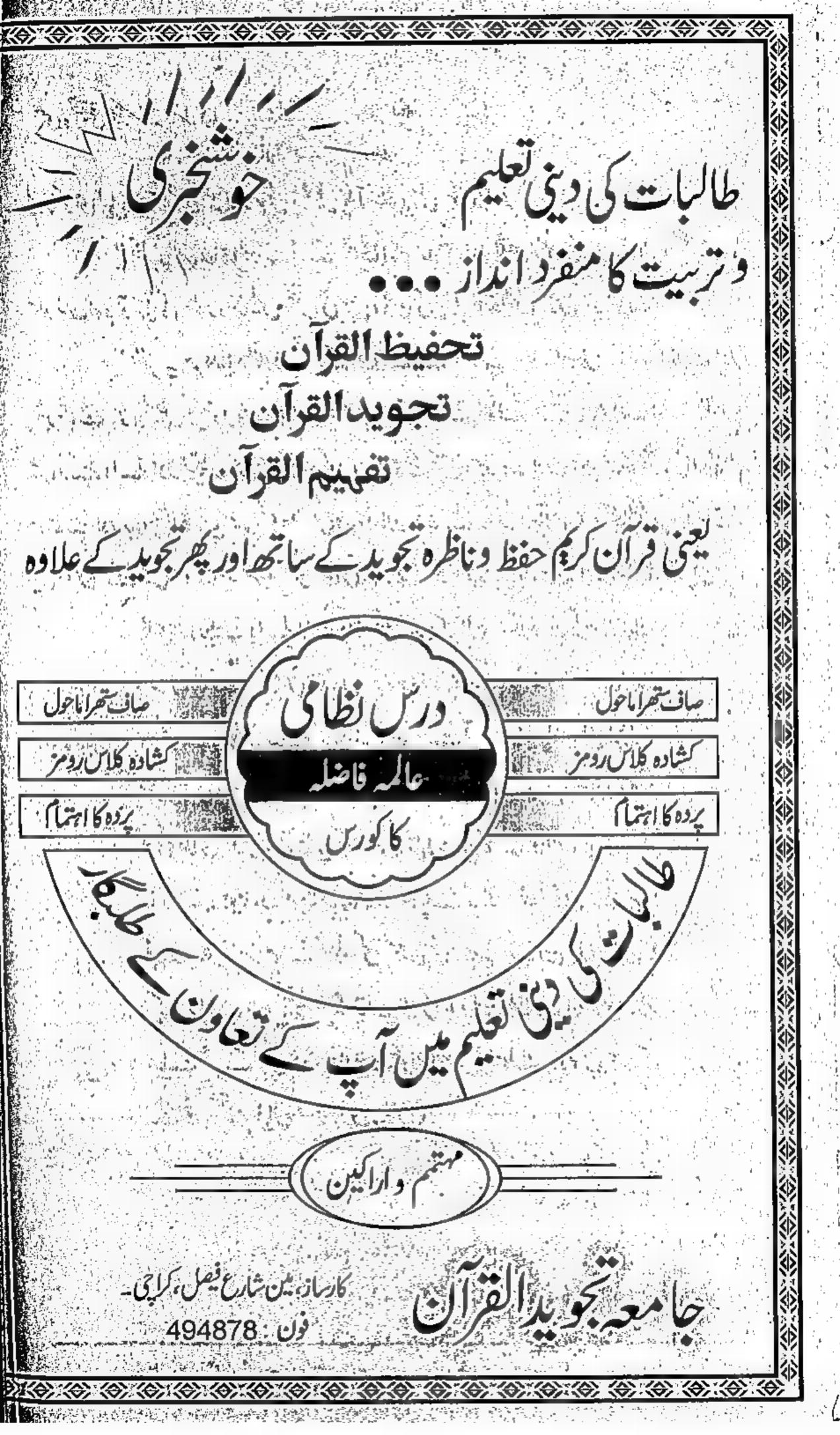

Marfat.com

## مقالات الدكتوراه

## کراچی بو نیورسی (شعبه علوم اسلامی)

ا جامعہ کراچی میں کلیہ معارف اسلامیہ (Faculty of Islamic Studies) کا قیام ۱۹۲۳ میں ممل میں آیا۔ کلیہ کے پہلے سر براہ (Dean) معروف عالم دین، دار العلوم قر الاسلام سلیمانیہ کے تی الحدیث علامہ سید منتب الحق قادری مقرر ہوئے۔

كليد كے بخت ايك بى شعبد قائم بوسكاجو شعبہ علوم اسلامى كے نام سے جانا جاتا

ہے۔اس شعبہ کے بوم قیام سے تادم تحریر تقریباً چھتیں برسول میں استحققین نے مختلف موضوعات پر مقالات لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈکری حاصل کی۔ ۱۹۹۹ء تک ۲۴ مخفقین مخلف

موضوعات پر مقالات لکھ کر ڈ کریاں حاصل کر چکے تھے۔ جبکہ ۱۲ سخفیق نگاروں کے مقالہ

جات ڈ کریز عطا کیے جانے کے لیے زیر غور تھے۔ علاوہ ازیں سم سمحققین مقالہ نگاری و محقیق

کے مراحل سے گزردے ہیں اور شے امید واروں کے دافے جاری ہیں۔

شعبہ علوم اسلامی نے فقہ اسلامی کے جن موضوعات کو محقیق کے لیے منتخب کیا

وہ حسب ذیل ہیں، موضوعات کے ساتھ محقیق نگاروں کے نام بھی درج کیے جاتے ہیں۔ محد میال بالا باری

فقداسلای میں اجماع

محمد طه ابوالعلاء خليفه

الامام الطحاوي ومسائله التي احتج بها الكوفيون

في معانى الاثار دراسة مقارنة بين المذاهب الاربعة

والمذهب الجعفري في بعض احكام الجنايات

علامه شيباني بحثيت محدث وفقيه

عبدالرزاق قاسم الصفار عزالدين الشيخ

علمي وتحقيقي مجله فقد اسلامي 4rr} الزراعة وما يتعلق بها في الفقه الاسلامي مضاريت اور بلاسود بركاري عبدالت المعردف زيارت كل دور جدید میں عرف کی حیثیت اور ضرورت فبمبده مأنو باكستان مين مروجه قوانين تعزيرات كانقابلي مطالعه مظهر على شاه عصر حاضر کی سر ماری کاری میں مشار که کا کر دار محرعران انرف سعودي عرب ميں نافذاسلامی قوانين کا تجزيه م الله اصول استحسان كاشر عى ماخذ كى حيثيت سے جائزہ اور اس كا حكم 15% خاتون اور قرآن کے معاشر فی قوانین فرحت نازرحن الخروج على الحاكم في المذاهب الاسلامية دراسة مقارنة حسين حاتي بر صغیریاک و بندیس چود ہویں صدی جری میں مرتب ہوئے والی کتب فآوی کا تاریخی ار نقاء غلام يوسف مفتي محمد شفيع كي فقهي خدمات كالتحقيقي مطالعه شهناز غازي عصر حاضر میں مسلمان خواتین کی ملاز مت ایک محقیقی مطالعہ طاہرہ کو کپ بحيثيت فن اصول فقد كا تاريخي و تحقيقي جائزه فاروق حسن جدید معاشی نظام میں اسلامی قانون اجارہ کے کردار کا محقیقی مطالعہ محدز بیر عثانی اسلامی نظام عدل کی روشتی میں پاکستان کے عدالتی نظام کا تحقیقی مطالعہ کنیز فاطمہ

## علم وعرفان کا کارواں رواں دواں رھے

(بشکریه شعبه غلوم اسلامی جامعه کراچی)

مجلّہ فقد اسلامی کے ذریعے خدمت دین کاکام خوب ہے، ہماری دعاہے کہ علم وعرفان کالیا اکار وال دوال رہے۔ ﴿ آیین ﴾

محرطام زرگر ، دریا آباد کرایی

فقد الانساب

مسکلہ کفو کے حوالہ سے

ام المؤمنين حضرت زيينب بين بحش صي الله عنها

کے نسب پر محققانہ محث

مفتی سید شاه حسین گر دیزی

مفتی سید شاہ حسین گردیزی علمی حلقوں کی ایک جانی پہچائی شخصیت ہیں اگر سے علامہ غلام رسول سعیدی کی شرح سیجے مسلم ہیں شائع ہونے وابلے مسئلہ کفو کے طلامہ علی المؤمنین حضرت ذیب رضی الله عنمایت تحش کے نسب کے بارے ہیں علامہ سعیدی کی شخصی کو تسلیم نہیں کیا اور ان سے اس مسئلہ میں علمی اختلاف کرتے ہوئے خود اس پر شخصی کی شخصی کی سالوں کی سالوں کی سالوں کی سالوں میں سے باور یہ ایک فقتی مسئلہ سے چنانچہ مجلہ فقہ اسلامی میں اس مضمون کی اشاعت کا مقصد ام المؤمنین حضرت ذیب بنت حش رسی الله عنما کے نسب کے حوالہ سے بیدا ہوئے والے ابہام کودود کرنے اور مسئلہ کفو کو واضح الله عنما کے نسب کے حوالہ سے بیدا ہوئے والے ابہام کودود کرنے اور مسئلہ کفو کو واضح کرنے کی علمی کو مشتوں کی معاونت ہے۔

اال علم میں ہے کوئی صاحب علم کفود نسب کی اس خالص علمی 'تاریخی صف میں سخقیقی و علمی انداز میں شرکے مواجا ہیں توان کا خیر مقدم کیا جائے گا۔علامہ سعیدی اسے مؤتف کی دضاحت اس کی دضاحت اسلامی کے صفحات ان کی دضاحت یارجوع کی اشاعت کے لئے حاضر ہیں۔

مولانا غلام رسول سعیدی نے حضور علیہ الضلوۃ والسلام کے آزاد کر دہ حضر من زیدین خاریۃ ادرام المؤمنین حضر ت ذبین بنت حش کے نکاح کے واقعہ کاذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ : ار سول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک معزز ہاشی اوکی (زینب بنت بخش) کا نکال ایک غلام (زیدین حاریث) سے کر دیا اور یوں کفو کی بردائی کے بیوں کے توڑنے کی ابتداء اپنے خاندان ہے کی۔(۱)

مولانا سعیدی نے مندر جبالا عبادت میں جغرت ذین بیت عش کو "ہاشی لڑک" قرار دیا ہے جو حقائق کے سراسر خلاف ہے۔ تاہم حضرت زین بیت قش کا ہاشی ہونا کوئی محقولات کا مسئلہ نہیں کہ اس پر عقلی دلائل قائم کے جائیں۔ یہ تو محقولات سے متعلق ہے اور علم حدیث "سیر شے "تاریخ" انساب اور اساء الرجال کی کابوں میں موجود ہے۔ اگر ان کابوں سے ان کا ہاشمہ ہونا ثابت ہونا ثابت ہونا ہیں ماجود ہے۔ اگر ان کابوں ہے ان کا ہاشمہ ہونا ثابت ہونا شاہت ہونا ہونہ ہی ہاشم میں داخل تصور نمیں کی جاسمتیں۔ پینا ٹیجہ ہم نے مناسب سمجھا کہ پہلے قریش اور ہو ہاشم کے نسب پربات کی جائے تاکہ یہ وضاحت ہو جائے کہ قریش اور ہو ہاشم کے نسب پربات کی جائے تاکہ سیار کے اس سلسلے میں سب سے بہتر طریقہ یہ سے دو صاحت ہو جائے کہ قریش اور ہو ہاشم کے نسب کو بیان کریں جو قریش اور ہاشمی الاصل ہیں تاکہ مسئلہ کی حضور علیہ الصلاق والسلام کے نسب کو بیان کریں جو قریش اور ہاشمی الاصل ہیں تاکہ مسئلہ کی حضور علیہ الصلاق والسلام کے نسب کو بیان کریں جو قریش اور ہاشمی الاصل ہیں تاکہ مسئلہ کی حضور علیہ الصلاق والسلام کے نسب کو بیان کریں جو قریش اور ہاشمی الاصل ہیں تاکہ مسئلہ کی حضور علیہ الصلاق والسلام کے نسب کو بیان کریں جو قریش اور ہاشمی الاصل ہیں تاکہ مسئلہ کی حضور علیہ الصلاق والسلام کے نسب کو بیان کریں جو قریش اور ہاشمی الاصل ہیں تاکہ مسئلہ کی حضور علیہ الصلاق والسلام کے نسب کو بیان کریں جو قریش اور ہاشمی الاصل ہیں تاکہ مسئلہ کی حضور علیہ الصلاق والسلام کے نسب کو بیان کریں جو قریش اور ہاشمی الاصل ہیں تاکہ مسئلہ کی حضور علیہ الصلاق واسلام کے نسب کو بیان کریں جو قریش اور ہاشمی الاصل ہیں تاکہ مسئلہ کی دور ہے تا ہوں کے اس کی تاکہ کی تاکہ کی اور ہاشمی کو تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کو تاکہ کی تاکہ کو تاکہ کی تاکہ

قريتي وماشمي

علاء انساب نے اپنی کیادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ درج کیا ہے۔ محمد بن سعد کا تب واقد کی کھتے ہیں :

حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بن عبدالله بن مره بن عبدالله بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوئی بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانه بن خزیمه بن مدر که بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (۱) مضور علیه الصلوة والسلام ك بنجرة بر گفتگو ميل نم پسل قرايش كي وضاحت كري ك اور پيرا باشي بات بو يك قرايش كي وضاحت كري ك اور پيرا باشي بات بوگ برا شي بات به يك قرايش كي وضاحت كري ك اور پيرا باشي بات به يك قرايش كي وضاحت كري ك اور پيرا باشي بات به يك قرايش تم

ا۔ مولاناغلام رسول سعیدی نشرح مسلم شریف کے سوم من ۹۱۸ و۔

١٠ . محر بن سعد الطبقات الكبرى من المص الما

کی اولاد ہیں اور ہم اس سلسلے میں بعض اہل علم کی تحقیق پیش کرئتے ہیں جس سے یہ حقیقت عیاں ہو جائے گا۔این ہشام اپنی کتاب سیرت میں لکھتے ہیں

النظر وريش فمن كان من ولده فهو قرشي. ومن لم يكن من ولده فلا فلا والده فلا والده فلا والده فلا والده فليس بقرشي (١)

نضر 'قریش ہے 'جواس کی اولاد ہے وہ قریش ہے اور جواس کی اولاد ہے۔ نہیں وہ قریش نہیں۔

امام ابوالفداء استعيل بن كثير لكهة بين

النضر هو قریش فمن کان من ولده فهو قرشی ومن لم یکن من ولده فلیس بقرشی (۲)

نفر ، قریش ہے۔ جواس کی اولا دسے ہے وہ قریش ہے اور جو اس کی اولا و سے نہیں وہ قریش نہیں۔

علامه على بن بربان حلبي لكھتے ہيں:

النضر اى ولقب به لنضارته و حسنه و جماله واسمه قيس و هو جماع قريش عند الفقها فلا يقال لاحد من اولاده من فوقه قرشى و يقال لكل من اولاده الذين منهم مالك و اولاده قرشى. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش فقال من ولد النضو (٣)

نفر اس کی نظارت اور حسن وجمال کی وجہ سے یہ ان کا لقب ہو گیا اور ان کا نام تیس ہے۔ وہ قریش کے جمع کرنے والے جین۔ فقداء کے خرد یک ان سے اوپر والے کی اولاد کو قریش نہیں کیا جائے گا اور ان کی تمام اولاد کو قریش نہیں کیا جائے گا اور ان کی اولاد

ا۔ ان شام سرت ان شام کی ا میں ۹۲۔

٢- المم الوالفداء السليل الن كثير السيرة الدوية ح ا " ص ١٨٨-

ال علامة على عن ربال على والسيرة الحليبية والمسا

قریتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نصر کی اولاد قریش ہے۔ این کثیر نے فرا کا تول تقل کیا ہے کہ

قال الفرأ. وبه سميت قريش وهي قبيله و ابوهم نضر بن كنانه فكل من كان من ولده فهو قرشى دون ولد كنانه فما فوقها\_(١) فرائے کہاہے اس وجہ سے ان کانام قریش پر گیااور دہ ایک قبیلہ ہے۔ان ك اصل (ياباب) نضر عن كنانه بين توجوان كي اولاد سے ہو گا تورہ قريش ہے نہ کہ کنانہ کے دوسرے پیٹول اور ان کے اوپر والول کی اولا دیکے ابوالعمال المبر ولكصة بين:

والنضر ابو قريش ومن كان من بني كنانه لم يلده النضر فلیس بقرشی۔ (۲)

نضر قریش کی اصل اور باپ ہیں اور جو کنانہ کی تواولاد ہیں مگروہ نضر کی اولاد ملیں بین تووہ قریبی میں بیل

شيخ اين قتيبه لكصة بين:

اما النصر بن كنانه فهو ابو قريش\_(٣)

نضرین کنانہ قریش کے باب بیں۔

امام لغت وادب شخائن منظور لكھتے ہيں :

. قريش قبيلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه ومنلم ابو هم نضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر فكل من كان من ولد النصر عهو قرشي دون ولد كنانه ومن فوقه (٣)

ال المالاالفداء أن كثير السيرة المنوبية من ١٨٠

٧۔ الم الوالعباس البرد الكائل ج 1 ص ١١١١

سر شخان تنيه المعارف أص الباء

٣٠ الم ائن منظور كسان العرب ك ٢٠ ص ٥٣ سات .

ہارے سر دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش ہے۔ ان کے باب نفر بن کنانہ بن جزیمہ بن مدر کہ بن البیاس بن مصر نوجو نصر کی اولاد ہیں تودہ قریش بین نہ کہ کنانہ کے دوسر نے بیٹوں اور کنانہ کے اوپر والول کی اولاد کے۔

فقيهه جليل امام اين بهام لكصتے ہيں

ثم القرشيان من جمعها اب هو النصر بن كنانة فمن دونه ومن لم ينسب الاالى اب فوقه فهو عربى غير قرشى (۱) منام تريشيول كاب فوقه فهو عربى غير قرشى الاالى اساوايل منام تريشيول كاب فضر عن كنانه بيل چنانجه جولوگ ال كاسوايل يا فضر كاب كى طرف منسوب تووه عربى بيل وري نميل بيل منارح بدايه شخ طال الدين خوارزى لكھتے بيل ا

القرشیان من جمعهما اب هو النضر بن کنانة فمن دونه ومن لم ینست الالاب فوقه. فهو عربی غیر قرشی والنضر هو الجد الثانی عشر للنبی صلی الله علیه و سلم (۳).

تمام قریشیول کیاب نفر من کنانه بین - جوان کے اسوا بین اور جن کا نشب ان کے آباء سے ملتا ہے وہ عربی غیر قربی بین اور نفر حضور صلی نشب ان کے آباء سے ملتا ہے وہ عربی غیر قربی بین اور نفر حضور صلی

الله عليه وسلم کے بازیویں داد ایس

ا امام این جام 'فتح القدیم ' ج س' ص ۱۸۹ ۔ ۲ \_ شخ حلال الدین خوارزی کفایہ علی الہدایہ ' ج س' ص ۱۸۸ علی الفتح ۔ سے امام این عامدین شای ' ردالجتارج ' ص ۳۵ سے۔ المراجع المراجع

ملاعلی القاری المکی لکھتے ہیں

اعلم أن قرشيين من جمعها أب هو النصر بن كنانة فمن دونه. ومن لم ينستب الا الى أب فوقه فهو عربى غير قرشى و انما سميت اولاد النضر قريشا. (١)

تمام قریشیون کے باپ نصرین کنانہ ہیں۔اور وہ جوان کے نیچے ہیں اور جو نصر سے اوپر کسی کی اولا دہیں وہ عربی اور غیر قریش ہیں اور بے شک نصر کی اولا دکو قریش کما جاتا ہے۔ حضرت شخ عبد العزیز یر ہاروی کھتے ہیں :

ان قریشا اسم لا ولاد النظر بن کنانة وهو الملقب بقریش او لا عند الجمهور (۲)

نصر بن کنانہ کی اولاد کا نام قریش ہے۔ جمہور کے بزدیک پہلے وہ بی قریش کے نام سے موسوم ہوئے۔ شخ معین الدین المعروف ملامسکین لکھتے ہیں :

القرشی من کان من ولد النضو 'والعرب جمعهم اب فوق النضر\_(")
تریشی ہروہ شخص ہے جو تصر کی اولاد ہے اور ہروہ شخص عرب ہے جو نصر
کے آباء میں کسی کی اولاد ہے۔
علاامہ السید احمد طحطاوی کلصتے ہیں :

القرشي من جمعه النظر بن كنانة ومن لم ينسب الآلاب فوقه فهو عربي غير قرشي والنظر هو الجدالثاني عشر للنبي صلى الله علية وسلم (٢)

٢\_. ملاعلى القارى المكي فتحاب العناب عن ١٠٥٠

الما في عبد العزيز برباردي نبراس م ١١٦-

ا- تشخ معين الدين المروى المعروف ملامسكين ملامسكين شرح كنز الدقائق بنج ٢٠ ص ١٧ على عاشيه فتح المعين

٣- علامه سيد احد طحطاوي عاشيه در مخار ج ٢٠٠٥ من ٢٠٠٠

قریشی تمام کے تمام نصر عن کنانہ کی اولاد ہیں اور جو شخص نصر ہے اویر کسی کی اولاد ہیں اور جو شخص نصر ہے اویر کسی کی اولاد ہے تو وہ عربی غیر قریشی ہے اور نصر 'حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار ہویں دادا ہیں۔ حضرت شخ علی خاذان لکھتے ہیں :

قریش هم ولد النظر بن کنانة فکل من ولده النظر فهو من قریش و من لم یلده النظر فلیس بقرشی۔(۱)

قریش و من لم یلده النظر فلیس بقرشی۔(۱)

قریش و افر من کنانه کی اولادین 'جو بھی نظر کی اولادے تووہ قریش سے کے اور جو نظر کی اولاد شیں وہ قریش شیں ہے۔

حضرت شخيد والدين ابن جماعه لكهية بين :

قریش، هم بنو النصر بن کنانهٔ بن خزیمه بن مدر که (۲) تریش نفر بن کنانهٔ بن خزیمه کنانه بن مدر که راولاد ہے۔

امام فخر الدين رازي لكصة بين

اتفقوا على ان قريشاً ولد النصر بن كنانه. قال عليه الصلوة والسلام انا بنو النضر بن كنانه (٣)

قریش کے نفر بن کنانہ کی اولاد ہونے پر انفاق ہے۔ حضور علیہ الصافیۃ والسلام نے فرمایا میں نفر بن کنانہ کی اولاد سے ہول۔

الم الوحيان اندلى لكصة بين:

قریش علم اسم قبیلة و هم بنو النضر بن کنانه، فمن کان من بنی النظر فهو من قریش دون بنی کنانه (۳) من قریش دون بنی کنانه (۳) من قبیل کانام ہے اور وہ نفر بن کنانه کی اولاد ہے ۔ پس جو نفر کی قبر کی اولاد ہے ۔ پس جو نفر کی

شیخ علی خازن تغییرخازن ج ۴ ص ۱۳۸

شخير الدين ان جماعه عرر التبيان ٢٩٥٠

امام فخر الدين دادي تفير كبير ع ٣٢٠ ص ٢٠١١

المم الدحيان الدلسي البحرالحط و ٨ ص ١١٥٠

اولاد ہے تووہ قریش ہے نہ کہ ہو کنانہ کے۔ حضر ت شخ محمود آلو تی لکھتے ہیں :

قریش ولد النصر بن کنانه و هو اصح الاقوال و اقبیها عند القوطین فیل و علیه الفقهاء الظاهر ماروی انه علیه الصلواة والسلام سئل من قریش فقال من ولد النصر (۳) والسلام سئل من قریش فقال من ولد النصر (۳) قریش فقال من ولد النصر (۳) قریش فقال من ولد النصر و این کنانه کی اولا دیے۔ یہ صحیح ترین قول ہا اورانام قریش کنانه کی اولا دیے۔ یہ صحی کما گیاہے کہ فقماء کا بھی اس پر انفاق ہو یہ دو تریش موال ہوا تو آپ کے حضور علیہ الفلوة والسلام سے قریش کے بارے میں سوال ہوا تو آپ کے حضور علیہ الفلوة والسلام سے قریش کے بارے میں سوال ہوا تو آپ کے خضور علیہ الفلوة والسلام ہے اس کے کہارے میں سوال ہوا تو آپ کے اس کے اس کے بارے میں سوال ہوا تو آپ کے اس کے ماسوالفتر کے باپ کے دو سر سے بیغوں کی اولاد قریش شمین ہوا جے ماسوالفتر کے باپ کے دو سر سے بیغوں کی اولاد بھر بین کر نفر میں کرنے ہیں کہ وقت ہیں کہ نفر میں مزید بین مزید بین میں موالی ہوا تا ہے اوران کی دخا میں اسوا تمام عرفی کما جا تا ہے اوران کی دخا میں اولاد کے ماسوا تمام عرفی کما جا تا ہے اوران کی دخا دو الله کما کا فر مودہ پیش کرتے ہیں ہو دھیے ہیں کہ خطر میں منانہ کا مصری عوری کا فان منصر شعبہ فلیعلم طالب ہذا العلم ان کل مصری عوری فان منصر شعبہ فلیعلم طالب ہذا العلم ان کل مصری عوری فان منصر شعبہ

من العرب (1)

اس علم کے طالب کو جائے کہ وہ اس کو سمجھے کہ ہر مصری عربی ہے اور
ب شک مصر عرب کا شعبہ ہے۔ (قریش کا حصہ نہیں)
امام حاکم ہوئے واشگاف الفاظ بین اہل فن سے مخاطب ہیں کہ مصری نزار کی اولا دعر بی ہے۔
ہ ادر صرف عربی ہے۔ قریش نہیں ہے۔ گویا ہر عربی قریش نہیں اور ہر قریش انہیں ہے۔
ہ ادر صرف عربی ہے۔ قریش نہیں ہے۔ گویا ہر عربی قریش نہیں اور ہر قریش انہیں ہے۔
یساں پر ہم ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ علماء انساب میں قریش کے جد اعلیٰ
کے سلسلے ہیں معمولی سااختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ قصی بن کلاب کی اولا دکو قریش کہا جاتا

س\_ شخ محود آلوی مروح المغانی جس سوم سرار. ار امام او عبر الله الحاکم معرفة علوم الحديث من ١٢١١. ہے۔ لیکن یہ بات کی صورت میں درست نہیں ہو سکتی اس لئے کہ حضرت ایو بحر صدیق اور ایس سے کر خشرت ایو بحر صدیق اور ایس سے عرفی اس کے قریش ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور اہل علم ان کے قریش ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور اہل علم ان کے قریش ہونا لازم ہونے پر متفق اللمان ہیں۔ تو یہ دونوں حضر ات گرامی مصورت میں حضرات شخیدن کا غیر قریش ہونا لازم بحرقصی بن کلاب کے دادا اور پر دادا ہیں تو اس صورت میں حضرات شخیدن کا غیر قریش ہونا لازم آتا ہے جو کہ ہا طل ہے۔ اس کے اس قول کی کوئی حیثیت نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قریش میں اور لاحق میں اور لاحق میں اور لعض کا قول ہے کہ مالک کی اولاد ہیں گریہ سب قول مرجوح ہیں۔ اکثر اور محقق اہل علم کا قول نفر عن کتابہ کے بارے میں ہے۔ امام ابو الفد اء لکھتے ہیں :

الذي عليه الاكثرون انه نضر بن كنانه \_(١)

جس پر اکثریت ہے وہ میہ کہ قریش کے جد اعلیٰ نضر بن کنانہ ہیں۔

اور پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپناار شادگر امی موجود ہے کہ قریش نضر کی اولاد ہیں۔ امام این ہمام نے بھی انتحالقد ریاس دوسرے قول نقل کئے گر آخر بین ''والاول اظہر'' کمہ کہ نضر بن کنائدوالے قول کورجے دی ہے۔

بنواسد بن خزیمه:

قریش اور پھر عربی کی وضاحت کرنے کے بعد اب ہم عرب کے ایک دوسرے قبیلے "مواسدین خزیمہ " پر گفتگو اپنے اختیام کو پہنچے گی تو اسلاین خزیمہ " پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے جب اس پر گفتگو اپنے اختیام کو پہنچے گی تو ام المؤمنین حضرت ذیبنب بہت عش کے قبیلے کا مسئلہ بھی حل ہوجائے گا 'ان کا ہاشمی یا غیر ہاشمی ہوتا ہر پنم روز کی طرح عیال ہوجائے گا۔

ہواسد بن خزیمہ عرب کا ایک قبیلہ تھااور مدینہ کے گردو نواح میں بھی اس کی ہوی تعداد آباد تھی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عمد اور قرآن حکیم کے نزول کے زمانے میں یہ لوگ موجود تھے۔ اس سلسلہ میں مفسرین علاء کرام نے وضاحتیں کی ہیں۔ چنانچہ "قالت الاعراب "کی تفسیر میں شخ جاراللہ ڈمخٹر کی تصفی ہیں :

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان نفر من بنى اسد قدموا المدبنة في سنة جدبة\_(٢)

امام ابوالفداء استعیل السیرة النوبین ج ۱ ص ۱۸ مد شخ جار الله زمخشری کشاف کر ۲۲ مل ۲۷ س حضرت عبداللدين عبال رضى الله عنمائے روایت ہے کہ بواسد کا ایپ کروہ مدینہ آیا۔ خشک سالی کے سال۔

حفرت تعلى خازن لكصة بن

تزلت في بني اسد بن خزيمه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة جدية فاظهروا الاسلام ولم يكونوا مؤمنين بالسرد (۱)

یو اسدین خزیمہ کے بارے میں نازل ہوئی وہ خشک سالی کے سال حضور عليه الصلوة والسلام كي بارگاه مين حاضر جون أور اسلام كي قبوليت كااظهار كيابه حالا نكبه اندرون خانه وه مسلمان نه هے۔

حصرت شخ ابو حیان اند کی لکھتے ہیں

قال مجاهد نزلت في بني اسد بن خزيمه قبيله تجاور المدينة اظهروا الاسلام و قلوبهم دغلة انما يحبون المغانم و عرض

حضرت مجامد کہتے ہیں کہ بیہ آیت کریمہ ہواسدین خزیمہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ ایک قبیلہ ہے جو مدینہ کے نواح میں آباد ہے۔ اس نے اسلام كا اظهار كيا۔ حالا تك ان كے دلول ميں كينه تھا۔ وہ مال غنيمت اور ونیادی عرت کویند کرتے تھے۔

يخ بدر الدين اين جماعه لكهة بين:

هم قوم من بني اسد قدموا المدينة في سنة جدبة بالعيال والاثقال و اظهروا الاسلام ولم يكونوا كذالك (٣) وہ یو اسد کی ایک قوم ہے۔ ختک سالی کے سال اہل وعیال اور سامان

ا الشيخ على خازل و تفير خازل الله الله الله الله الله الله ٢\_ شخ الوحيان اندلى البحرالحيط ع ٨ ص ١١١ ..

۳ ی شخیر الدین این جماعه ' غررالتبیان 'س ۸۷ م۔

سميت مدينه أكت اور اسلام كااظهار كيار حالا نكه وه اليے شهر تھے۔

امام الوعبد الله قرطبى لكهة بي

نزلت في اعراب من بني اسد بن خزيمه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة جدية ـ (١)

ہے اسدین حزیمہ کے اعرابیوں کے بارے نازل ہوئی وہ خشک سالی کے سال رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔

حضرت فينح محمود آلوى لكهي بين:

نزلت فی بنی اسد بن خزیمه قبیلة تجاور المدینة ـ (۲) بواسدی خزیمه کے بارے میں نازل ہوئی۔وہ ایک قبیلہ ہے جو مدینہ کے نواح میں آباد تھا۔

ان جلیل القدر مفسرین کرام نے "یو اسدین خزیمہ" کے وجود کو نزول قرآن کے وقت سلیم کیا ہے اور یہ کھی کماہے کہ ان لوگوں نے نظام اسلام قبول کر لیا تھا مگر بہاطن اپنی سابقہ روش پر قائم تھے۔ اس کے بر عکس قرایش کی صورت حال واضح تھی۔

اب ہم "بواسرین خزیمہ" کے بارے میں تفیق کرتے ہیں کہ یہ کون ہے۔
ان کا پس منظر اور پیش منظر کیا تھا۔ یہ کس کی نسل سے ہیں اور ان کی نسل سے کون ہے۔ چنانچہ
علاء انساب نے خزیمہ من مدر کہ کی اولاد کے بارے میں لکھائے کہ ان کے تین میٹے تھے۔اسد'
کنانہ ' ہون' ای بات کاذکر کرتے ہوئے شخ این فتیہ کیسے ہیں :

اما اسد فهو اسد بن خزیمه بن مدر که بن الیاس بن مضر وله اخوان کنانه بن خزیمه بن مدر که والهون بن خزیمه بن مدر که (۳) کنانه بن خزیمه بن مدر که والهون بن خزیمه بن مدر که تن الیاس بن مضر بی اور ال بیر حال اسد و وه اسد بن خزیمه بن مدر که بن الیاس بن مضر بی اور ال کے در بھائی بیل کنانه بن خزیمه بن مدر که اور جوان بن خزیمه بن مدر که د

الم الدعدالله القرطبي الجامع الاحكام القرآن ع ٨ ص ٨ ١٠٠

ا من عاداً وحالمعانی ج من عادا

٣٠ مين فتيه المعارف من ١٠٠٠

شخ عبدالكريم سمعاني لكصة بين

اسد بن خزیمه بن مدر که بن الیاس بن مضر و هو احو کنانه بن خزیمه د (۱)

اسدین خزیمہ بن مدر کہ بن البیائ بن مصر اور وہ کنانہ بن خزیمہ کے بھائی ہیں۔ شخ ابو العباس احمد قلقشدی لکھتے ہیں :

بنو اسد حی من بنی جزیمه من العدنانیة و هم بنو اسد بن خزیمه بن مدر که (۲)

بو اسد بو خزیمہ جو کہ عد تانی ہیں سے ہیں اور وہ بو اسد بن خزیمہ بن

بدر کہ ہیں۔

شخ محرامین انسویدی لکھتے ہیں

خزيمه تصغير جزمه ويكني ابا اسد\_(٣)

خزيمه التخزيمه كي تضغير بين اور الواسد ال كي كنيت ہے۔

علاء انساب کی ان تحریروں سے بیٹا مت کہ خزیمہ کے ہوئی ہوتا ہے کہ خزیمہ کے ہوئے بیٹے اسد سے۔
اسی لئے ان کی کئیت ابو اسد بھی اور اسد می کانہ کے بھائی سے اور یہ کنانہ وہی ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ انساؤہ والسلام نے فر ایا ہے کہ ان انٹہ اصطفی بی کنانہ خزیمہ کے یہ دو نوں بیٹے اسد اور کنانہ صاحب اولاد سے کنانہ کی اولاد "بو کنانہ" کے نام سے معروف ہوئی اور یمی والسلام بھی ان ہی کی اولاد سے ہیں اور ایسد کی اولاد "بواسد" کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور یمی "بواسلام بھی ان ہی کی اولاد سے میں اور ایسد کی اولاد "بواسد کی اولاد "بواسد کی جو است کے گردو نواح میں آباد ہے۔
"ہواسد می خزیمہ" ہیں جو قرآن تھیم کے خزول کے وقت مدید کے گردو نواح میں آباد ہے۔
"ہواسد می معلوم ہواکہ ہواسہ کا تعام ف ہوا ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا سلام سے میں جا تا ہے۔ گویانعز میں کنانہ اور ہواسد کا اقدال خزیمہ میمزی ہیں۔ لیکن بات یماں ختم نہیں کنانہ اور ہواسد کا اقدال خوریمہ میمزی ہیں۔ لیکن بات یماں ختم نہیں

المنظم عبدالكريم سمعاني الانساب أن أن ص ١٩ سال

٢ - شخ ابد العباس قلقشدى نماية الارب في معرفة انساب العرب بي من ١٩٠٠ .

اس في محدامين البويدي سائك الذبب من سامل

ہوئی ایسی تو ہو اسد کا بین منظر واضح ہوا ہے۔ پیش منظر ایسی باتی ہے۔ چنانچہ اس سلط میں گزارش ہے کہ پھر اسدین خزیمہ کے بیول کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا جو کئی شاخوں پر مشمل ہے اور علماء لسان کے ہاں قبیلہ کی شاخوں کو عمارہ اور بطن کے نام دیتے جائے بین تاہم شخائی فتید لکھتے ہیں فولد اسد 'دو دان بین اسد' و کاهل بین اسد' و عمر و بین اسد' و حملہ بن اسد' فہولاء بنو اسد بن حزیمہ۔(۱) اسد کے بیٹے یہ ہیں۔ دو دان بن اسد کا مل بن اسد 'عروین اسد اور حملہ بن اسد کے بیٹے یہ ہیں۔ دو دان بن اسد کا مل بن اسد 'عروین اسد اور حملہ بن اسدے بیٹے یہ ہیں۔ دو دان بن اسد کا مل بن اسد 'عروین اسد اور حملہ بن اسد کے بیٹے یہ ہیں۔ اسد ۔ تو یہ تمام ہو اسد بن خزیمہ ہیں۔

امام این حزم اند لسی لکھتے ہیں :

ولد اسد بن خزیمه دودان و کاهل و عمرو و صعب و حمله و هم اهل ابیات فی بنی خزیمه (۲) اسد بن فریمه کرد صحب مله اور بو اسد بن فریمه کرد صحب مله اور بو

فريم كي يد تمام الليب يل-

امام این حزم نے چار کے جائے پانچ بیٹوں کا نام لیاہے مگر بات وہی کی ہے جو این تنیبہ کر بچے ہیں کہ اسد کے تمام بیٹے صاحب اولاد بتھے اور خود کو ہو اسر کہلواتے تھے۔

(ہماری بات بہال ختم نہیں ہوئی۔سلسلہ کلام جاری ہے)۔ "بواسدین خزیمہ" کے ۔ "بواسدین خزیمہ" کے اندان کا سلسلہ ابھی باقی ہے لیکن بہال ہم ام المؤمنین کے بارے میں ایک وضاحت کرنا جا ہے ہیں۔

ام المؤمنين اور بيواسد:

ام المؤمنين حضرت ذيعت من الميم بنت عبد المطلب كى بيني بيل ال كے بھائى "ماہيم بنت عبد المطلب كى بينى بيل ال كے بھائى "ماہيم بنت عبد الله بن مخش غروہ لمحد ميں شهيد ہوئے اور ماہیون الاولون" بنی سے بیل ایک بھائى عبد الله بن حضرت حزہ بن عبد المطلب كے ساتھ ايك بى قبر ميں دفن ہوئے وسر سے بھائى عبيد الله بن حضرت حزہ بن عبد المطلب كے ساتھ ايك بى قبر ميں دفن ہوئے وسر سے بھائى عبيد الله بن حضرت حزہ بن ان كا انقال ہوا۔

ا- فيخ ابن تنيبه المعارف ١٠٠٠

٢- الم الن حزم الدلسي عميرة انساب العرب ص ١٨٠

ا یا بالمیہ ام حبیبہ ام المؤسین ہو کمیں ایک اور بھائی ایو احمہ تھے اور ایک بھی تھیں جن کا مار مند بنت حش ہے جن کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ام حبیب کے نام ہے ایک دوسرای ہمشیرہ بھی تھیں۔ یہ وضاحت میں نے اس لئے کی کہ آئمندہ ان جعزات کا ذکر آرہا ہے۔ اس وقت یہ تفصیل ذبن میں رہ اور پھر ہوبات طے ہے کہ ام المؤشین حضرت ذبن میں وسکتا۔ ای اگر نفر بن کنانہ کی اولاد میں ہے ہیں تو ان کے قریشیہ ہوئے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ ای طرح اگر وہ ہاشم بن عبد مناف کی اولاد میں ہے ہیں تو ان کے قریشیہ ہوئے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ ای منازہ اگر وہ نفر کی اولاد میں ہے ہیں تو ان کے ہاشمیہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو تو ان کے ہاشمیہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو نہیں ہو تو ہاشمیہ نہیں ہو سکتیں اور اگر وہ ہاشم کی اولاد میں ہے نہیں ہو سکتیں اور اگر وہ ہاشم کی اولاد میں ہے نہیں ہو سکتیں ہو سکتیں۔ نہیں ہو سکتیں ہو سکتیں۔

اب ہم پھر "ہو اسدین خزیمہ" کے مزید تعارف کی طرف آتے ہیں۔امام این حزم اندلی لکھتے ہیں:

وولد دودان بن اسد و فيهم البيت والعدد ثعلبه و غنم فولد غنم بن دودان كبير و عامر و مالك منهم عبدالله وابو احمد و عبيد الله ينو جحش و احتهم ام المؤمنين زينب بنت جحش و حمثه بنت جحش (۱)

دودان بن اسد کے بیٹول میں صاحب بین کینی صاحب اولاد بھی ہے۔ اور ان کے میٹے کیر اور عامر اور مالک ہے۔ ان ہی میں عبد اللہ علی ان ہی میں عبد اللہ علی اور عامر اور مالک ہے۔ ان ہی میں عبد اللہ اور عبد اللہ مید ہو تحق میں۔ ان کی ہمشیر ام المؤمنین زینب بنت محق اور حمنہ بنت محق ہیں۔

شخ الوالعباس قلقشدي لكصة بين

بنو غنم بن دودان بن اسد ... منهم عكاشه (۲) بن محض صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم و زينب بنت جحش

اله الم الن حزم الدلني بعمرة اتساب العرب ص ١٨٠

۲۔ حضرت عکاشہ کے ہارے بیں امام ابد عمر ولکھتے ہیں :عکاشہ من محفن من حر ثان میں میں میں مرہ من کبیر من عنم من دوران محماب الطبقات ' جس ، ۳۵۔

زوج النبي صلى الله عليه وسلم (٢٠)

ہو عنم بن دودان بن اسد .... ان بن سے عکاشہ بن محص صحافی رسول صلی اللہ علیہ السلوۃ والسلام کی اہلیہ بین۔ اللہ علیہ السلوۃ والسلام کی اہلیہ بین۔ شخ محد ابین السویدی لکھتے ہیں :

غنم بن دودان بن اسد بن خزیمه فینوغنم بطن من اسد بن خزیمه منوغنم بطن من اسد بن خزیمه و النبی صلی الله علیه و سلم (۴)

عنم من دودان من اسدین خزیمه به عنم اسدین خزیمه کی شاخ بیل ان بی میں سے ڈینب بیت حشور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ ابوالعباس المبر دلکھتے ہیں:

بنو غنم بن دودان بن اسد رهط زينب بنت جوش زوج النبي صلى الله عليه وسلم \_(۱) النبي صلى الله عليه وسلم \_(۱) بوعنم بن دودان بن اسد عضور صلى الله عليه وسلم كى الميه حضرت زينب

ست حش كالتبيله \_\_\_

قار كين كرام إبات واضح ہو گئي۔ حقيقت آشكارا ہو چكى كہ ام المؤسنين حضرت ذينب بنت حش ہو عنم سے ہيں اور ہو غنم أبواسد بن خزيمہ كى شاخ ہے اور ہو اسد ، خزيمہ بن مدركہ بن الياس بن مصر سے ہيں اور مصر كى اولا و عربی ہے ، تو بن مصر سے ہيں اور مصر كى اولا و عربی ہے ، تو اب ام المؤسنين كا قبيلہ واضح ہو گيا اور بيات طے ہو گئى كہ ام المؤسنين خضرت زينب بنت حش مرے سے قريشہ بن نميں باشميہ تو بہت دوركى بات ہے ۔ ليكن ہم اس بات كو يہيں ختم نميں كرر ہے ہيں بلا المؤسنين برہم مزيد شوا بدين كرتے ہيں ، تاكہ اس مسله ميں كوئى ايمام باتى بدرہ جائے۔ عربی سوا بدين كرتے ہيں ، تاكہ اس مسله ميں كوئى ايمام باتى بدرہ جائے۔

ا۔ شخ ابد العباس قلقت می نمایہ الارب من مدی سے الدین المدین السویدی سیاتک الدیب من ۲۰

زینب بنت جحش بن ریاب بن یعمر بن صبره بن مره بن کبیر بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزیمه (۱) امام ابد عبد الله الحاکم لکھتے ہیں:

زینب بنت جحش بن ریاب بن یعمر بن صبره بن مره بن کثیر بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزیمه (۲) شخ ابو عمر بوسف القرطبی لکھتے ہیں :

زینب بنت جسس بن رئاب بن یعمر بن صبره بن مره بن کثیر بن غنم بن دو دان بن اسلابن حزیمه ـ (۳) امام ابوالفراء اسلیل این کثیر کھتے ہیں۔

زینب بنت جحش بن رئاب بن یعمر بن صبره بن مره بن کبیر بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزیمه الاسدیه ام المؤمنین (۲) شخ احر البلادری لکھتے ہیں:

زینب بنت جحش بن رئاب بن یعمر بن سبره بن مره بن کثیر بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزیمه (۵) الم این جزم اندکی کھتے ہیں:

زینب بنت جنجش بن رئاب بن یعمر بن صبره بن مره بن کثیر بن غنم بن دو داد\_(۲) بن غنم بن دو داد\_(۲) بن قنید کلیم بن دو داد\_(۲) بن قنید کلیم بن دو داد\_(۲) بن قنید کلیم بن دو داد

الم محدين سعد الطبقات الكبرى ص

٢\_ المام الوعبد الله الحاتم والمستدرك على المستحين وم ١٠ ص ١٠٠٠

المالية المنتخاد عمر يوسف القرطتي الاستعاب أن من من سماس

٧١ الم الاللفداء ان كثير السيرة التيويي ع" ص ٢٧٧ س

۵۔ شخ احر البلد ذری انساب الاشراف من ساساس

٢ . امام ان حزم اندلى عمرة انساب العرب ص ١٨٠

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الاسديه من بنى غنم بن دودان بن اسد بن خزيمه: (۱)

امام الوعمر والعصفري لكھتے ہيں:

زینب بنت جحش بن رئاب بن یعمر بن صبره بن مره بن کبیر بن غنم بن دو دان بن اسلابن خزیمهد (۲)

المام يتهم في لكصة بين:

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رثاب من بني اسد بن خزيمه (٣)

امام ابن حجر عسقلاني لكصته بين

زينب بنت جحش بن باب بن يعمر الاسديه ام المؤمنين (٣)

يخ الوالحن الجزري لكصة بين:

زینب بنت جحش زوج النبی صلی الله علیه وسلم اخت عبدالله بن جحش وهی اسدیه من اسد بن خزیمه (۵)

میں سمجھتا ہوں اب میہ حقیقت مزید واضح ہو گئی ہے کہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت بخش ہو عنم سے اور دہ بنو اسد سے ہیں۔ توام المؤمنین اسد میہ مضربہ ہو کیں۔ ان کو قریشہ بیا ہاشمیہ کہنا حقائق کا انکار کرنا ہے۔

لوث یہ تفصیلات جو ہم نے پیش کی بیں ان میں بعض ناموں میں اختلاف ہے۔ مثلًا بعض اللہ علم ر ثاب کور تاب لکھتے ہیں اس طرح بعض کبیر اور کثیر کا اختلاف کرتے ہیں۔ صبرہ کو بلاذری نے سبرہ لکھا ہے۔

المان تنيه المعارف ص ٥٩ .

١١ الم الدعمر والصفرى كتاب الطبقات ص ١١٥

٣- المم الدير احريبتي السن الكيري ح 2 ص ١٧-

٣٠ الم الن جرعسقلاني تقريب التهذيب ص ١١٨م

٥- تخابوالحن الجزرى المعروف بان ائير اسد الغلب ح ٥ ص ١٢٣-

ام المؤمنين كاخاندان

ام المؤسنان خطرت زینب بعت جمل کے خاندان کے دوسرے افراد اسمی شرف صحابیت بین شامل تھے۔ اس کے جہاں ان کاذکر آیا تو علاء انساب نے ان کے نسب کا بھی ذکر کیا۔ اب ہم ایے ہی حضرات نے بارے بین تفصیل بیش کرتے ہیں تاکہ ام المؤسنین حضرات زیب کا نسب روزروش کی طرح روشن ہو جائے اور ارباب صدق کو قبول حق بین آسانی ہو۔ حضر تان ہشام اپنی کتاب سیرت بین ام المؤسنین کے بھائی حضرت عبد اللذین فحش کے بارے بین کھے ہیں اسمام اپنی کتاب سیرت بین ام المؤسنین کے بھائی حضرت عبد اللذین فحش کے بارے بین کھے ہیں :

بن غنم بن دو دان (۱) شخایو عمر پوسف القرطتی لکھتے ہیں:

عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبره بن مره بن كثير بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزيمه (۲)

يَّحْ سَمْ الدين شافعي لكصة بين

عبدالله بن جوش بن رثاب بن يعمر بن صبره بن مره الاسدى (٣)

تيرى مدى الجرى ك مشهور محدث أم الاعروالحمر ى آب ك ييخ كبار بين الكهة بين المحدة بين محمد بن عبدالله بن جوش بن رثاب بن يعمز بن صبره بن مره بن كبير بن غنم بن دو دان بن اسد بن حزيمه (٣)

محمر بن سعد کا تب واقد ی ام المؤسنین کی بہن حضرت حمنہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

حمنه بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبره بن مره بن كبير بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزيمه (۵)

اله الن بشام سرست الن بشام " ن- ا - ص ۱۳ س

١- سين العربوسف القرطبي الاستيعاب على حاشية الاصاب و ٢٠ ص ٢١ ٢

س\_ شيخ الوالحاس من الدين شافعي الأكمال ص اسال

٣- أمام أبو عمر والتصفري كتاب الطبقات ص ٥ سايه

۵۔ محدین سعد 'الطبقات الكبریٰ می ۳ من من الا

حمنه بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبره بن مره بن كبير بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزيمه ـ (۱)

امام این حزم لکھتے ہیں

حمنه بنت جحش بن رئاب بن یعمر بن صبره بن مره بن کبیر بن غنم بن دو دان۔(۲)

حضرت محد من سعد ام حبيبه المؤمنين حضرت ام حبيبه كے بارے مين لکھتے ہيں :

ام حبیبه اسمها رمله بنت ابی سفیان ..... تزوجها عبیدالله بن جحش بن ریاب بن یعمر بن صبره بن مره بن کبیر بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزیمه (۳)

امام يهمتى لكھتے ہيں:

تزوج رسول الله صلی الله علیه وسلم ام حبیبه بنت ابی سفیان سو کانت قبله نحت عبیدالله بن جحش بن رثاب من بنی اسد بن خزیمه (۳)

قار کین کرام! راقم الحروف نے متعدد اور معتبر اہل علم کے حوالوں ہے ام المؤمنین حضرت زینب اوران کے عزیز دارول کا نسب بیان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلہ نسب کو بیان کیا۔ اس کے بعد و یو اسدین خزیرہ"کی وضاحت کی اور ام المؤمنین کے سلسلہ نسب کو بران کیا۔ اس کے بعد و یو اسدی خارت ہو تاہے کہ آب ہاشمیہ تو در کثار قریشہ بھی نہیں نسب کو برے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ جس سے خارت ہو تاہے کہ آب ہاشمیہ تو در کثار قریشہ بھی نہیں میں بالاسدیہ" کھا ہے۔ اب بھی اگر کسی صاحب کو یہ اصرار ہو کہ ہال ہال وہ نسبی لحاظ ہے ہاشمیہ بی بین توان کیلئے دعائے خیر بی کی جاسمتی ہے۔ صاحب کو یہ اصرار ہو کہ ہال ہال وہ نسبی لحاظ ہے ہاشمیہ بی بین توان کیلئے دعائے خیر بی کی جاسمتی ہے۔

ا الم الدعمر والعصفري كماب الطبقات ص ١٣١٢ -

٢- المام ان حرم اندلى عمرة انساب العرب من ١٨٠-

ا- محرس معدكاتب الطبقات الكبرى م م ص الا

٣- المم الوبر احريبيق السن الكبرى ح 2 من الم

ايك شبه كاازاله:

اسدی ہونے میں عرب کے گئی قبائل آئیں میں ہم نبیت ہیں ' تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو شہر ہو کہ ام المؤ مثین حضرت ذیب اسدیہ ہوئے کے باد جود قریشہ ہو سکتی ہیں کیونکہ حضرت ذیب اسدی ہوئے کے باد جود قریش ہیں۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس شبہ کو تدیر من العوام بھی اسدی ہونے کے باد جود قریش ہیں۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس شبہ کو بھی دور کر دیا جائے۔ چنانچہ شخ عبد الکر می سمعانی نے الا نساب ہیں اس نسبت ہے جن قبیلوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ الاسدی کے ذکر کیا ہے۔ وہ الاسدی کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں :

هو اسم عدة من القبائل منهم اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوئی بن غالب من قریش والی اسد بن خزیمه بن مدر که بن الیاس بن مضور (۱) اسد بن خزیمه بن مدر که بن الیاس بن مضور الی این ایک اسری تو ده بین جو حضور علیه الصلاة والسلام کے جدا محر قصی کے ایک بوتے "اسدی قریش بیں ۔ ان کی ایک بوتے "اسدی قریم ان العوام بن خویلد بن اسدی میں ام الومنین حضر ت خدیج "حضرت ذیر ان العوام بن خویلد بن اسدی بن عبدالله بن عبدالله بن حید الاسدی بن عبدالله بن عبدالله بن حید الاسدی القریش اور در قد بن نو قل خاص طور پر قابل ذکر بیں۔

عبدالكريم سمعاني الانساب عدائص ٨١١٠

اسد بن عبدالعزى بن قصى\_(١)

این اسلیل بھی اسدی ہیں اور ایو الا سود بھی مگر اسلیل اسدین خزیمہ کی نبعت ہے اسدی ہیں اور ایو الا سود اسدی ہیں۔ امام حاکم نے اسدی ہونے کی وجہ ایو الا سود اسدی حیر اسدی مونے اور سے جو شبہ پیدا ہور ہا تھا اس کو دور کر دیا تو اب حضرت ذیب بنت حش کی اسدی ہونے اور مضرت ذیب بنت حش کی اسدی ہونے اور مضرت ذیبر بن العوام کے اسدی ہونے کی وجہ سے جو شبہ تھاوہ دور ہو جانا چاہے۔ اسدی قریش کے نسب پر ذیبر بن العوام کے اسدی ہوئے کی وجہ سے جو شبہ تھاوہ دور ہو جانا چاہے۔ اسدی قریش کی سب پر ذیبر بن العوام کے اسدی ہوئے کی وجہ سے جو شبہ تھاوہ دور ہو جانا چاہے۔ اسدی قریش کی سب پر ذیبر بن العوام کے اسدی ہوئے کی وجہ سے جو شبہ تھاوہ دور ہو جانا چاہے۔ اسدی مختم کی اسب پر ذیبر بن العام صورع پر قابل دید ہے۔

حضرت زيدر صي الله تعالى عنه كانسب:

اب ہم یمال پر حصر ت زیدین حارثہ کا نسب بیان کرتے ہیں تاکہ نزاع کاباعث احس طریقہ سے رفع ہو سکے۔حصر ت امام نووی لکھتے ہیں :

ابو اشامه زید بن حارثه بن شراحیل بن کعب بن عبدالغزی بن امری القیس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدالله بن عوف بن کنانه ابن بکر ابن عوف بن عذره بن زید اللات بن رفیده بن کلب بن ویره بن الحاف بن قضاعه الکلبی نسبا القریشی الهاشمی بالولاء الحجازی (۲)رضی الله تعالی عنه

امام نووی نے حضرت ذیدین حارثہ کا نسب قضاعہ تک بیان کر دیاہے اور قضاعہ کا نام نسب کی و نیا میں معروف ہے۔ کسی کے نسب کا ان تک پہنچ جانا ولیل کے لئے کافی ہے مگر ہم اسے مزید آگے بوصاتے ہیں تاکہ کوئی ابہام باتی ندرہے۔ جنانچہ اس قتیہ لکھتے ہیں:

قضاعه بن مالك بن حمير بن سبا بن يشمب بن يعرب بن

قحطان (۳)

الم الوعبر الله الحاكم، معرفة علوم الحديث ص ١٩١١. ٣- امام نووى تهذيب الاساء وللغات جزسوم ص ١٩١١. ٣- امن تنيه المعارف ص ١٢٠ امام نووی نے بھی آپ کو ''الکلی نسبا'' لکھااور این قتیہ نے بھی ''ھو ڈیڈین حارثہ من شراحیل من کلب '' (1) لکھ کر میآبات واضح کر دی گہ وہ کلب من ویر و کی اولاد ہونے کی وجہ سے کلبی ہوئے۔ اور این قتیبہ نے بیر بھی لکھا :

"ومن قبائل قضاعه كلب بن وبره" (٢)

لین حضرت زیدیو کلب ہے اور وہ بو تضاعہ اور وہ بو قطان ہے تعلق

ر کھنے کی دجہ سے کلبی فضائی اور فحطانی موے۔

اس کے بعد گزارش ہے کہ قبطان کے نسب کے بارے بین علماء انساب کے ہاں اختلاف ہے مگر امام العباس المبر دلکھتے ہیں :

نسب ابن الكلبي قحطان الى اسمعيل عليه السلام فقال قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن اسمعيل بن ابراهيم صلو ات الله عليه

ہم میہ بات ثابت کر نجلے ہیں کہ ام المؤسنین حضرت زینب مضربہ ہیں اور مضری عربی ہیں۔اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عند کے بارے میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ بھی عربی ہیں اور دونوں فریق حضرت اسلمیل علیہ السلام کی اولاد میں شار ہوتے ہیں گویا نسبی لحاظ ہے دونوں پر ابر ہیں اور دونوں اولاد اسلمیل ہیں۔اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے :

العرب بعضهم اكفاء لبعض

یعنی عرب ایک دو سرے کا کفو بیں تو اس قاعدہ کے لحاظ سے حضرت زینب بنت مخش کو حضرت زیدین حارثہ کاغیر کفو قرار دیناور ست نہیں۔ پھر حضرت زیدین حارثہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کر دیا تھا۔ جب ان کا زکاح حضرت زینب بنت حش رضی اللہ تعالی عنها ہے ہوا تو اس وقت وہ آزاد تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مولی تھے اور حضرت زینب بعت حشن کے والد حش کے حلیف تھے۔ خلا میہ کام یہ ہوا کہ

المان تنيد؛ المعارف ص ١٥٨

۲۔ شخان نتیب مس ۱۲۔

جھزت زیداح لیجی آزاد تھے اور حظرت زین بھی نزہ تھیں۔ حضرت زید کی وَلَاءِ حضور عدد الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی اور تر ایش دیو ہاشم میں انہیں عزت حاصل تھی اور حضرت زینب کے والد محش قرایش کے حلیف تھے۔ لیعنی دونوں کو قرایش سے نسبت تھی۔ اس لئے اس خوالے سے حضرت زینب کو حضرت زید کا غیر کفو قرار دینا بھی در سنت نہیں۔

#### تين غلطيال

مولانا سعیدی کی وہ مخضر عبارت جو ہم نے اس حث کے آغازیں ذکر کی تھی مولانا

سعیدی نے اس میں تین غلطیال کی ہیں

ا۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت تحق کو ہاشی قرار دیا 'جس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ ۲۔ حضرت زیدین حاریثہ کو غلام قرار دیا۔ ہ

حضور علیہ الصافیۃ والسلام نے حضرت زیدین عاریۃ کو آزاد کرنے کے بعد ان کا تکاح حضرت ام ایمن سے کر دیا تھا جس سے ان کے فرزید حضرت اسامہ پراہوئے تھے۔اس کے بعد ان کا نکاح حضرت زینب سے ہوا کے بعد ان کا نکاح حضرت زینب سے ہوا تواس وقت وہ آزاد تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے مولی تھے۔ مولانا سعیدی کو غالب حضور علیہ الصافیۃ والسلام ان کے مولی تھے۔ مولانا سعیدی کو غالب حضور علیہ الصافیۃ والسلام کا میہ فیصلہ قبول نہیں۔اسی لئے وہ ابھی تک حضرت زیدین حاریثہ کو غلام لکھ رہے ہیں۔

مولانا سعیدی نے جفرت زیراور حفرت زینب کے نکاح کو غیر کفوییں قرار دے کر لکھا ہے کہ ''کفوی برائی کے بنول کو توڑنے کی ایند اء اپنے خاندان سے کی۔'' مولانا سعیدی بھی کیا خوب آدمی ہیں کہ وہ کفو جو گئی احادیث سے صراحتا ثابت ہے ' حضرت عمر ' حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنم کے فیصلے اس کے بارے میں موجود ہیں۔ اہم اور حقیقہ 'اہام شافعی اور اہام احمد حنبل اور ویگر بے شار اہل علم کا اس پر موجود ہیں۔ اہم اور حقیقہ 'اہام شافعی اور اہام احمد حنبل اور ویگر بے شار اہل علم کا اس پر انفاق ہے۔ اس کفو کی عظمت کو بت سے تشہید دے رہے ہیں۔ دین کو بے وینی قرار دے انفاق ہونے کی قارہ ہے ہیں۔

ہم مولانا سعیدی کی بات بر تفذیر تشکیم کہ میہ نکاح غیر کفوییں ہوا تھا گزارش کرتے ہیں

على وتحقیق مجلّه فقه اسلای (۲۲۹) كرجب ال ثكارة كے موتے سے كفوكى يوائى كے بت اوسے تواسى كى ناكا ى يركفوكى يوائى كے بت كاكيا ہوا؟ توکیاوہ بھر درست ہو گیا۔ چلیں پر نقز بر تسلیم وہ ٹوٹائی رہا تواب اے ریزہ ریزہ کرنے کے لیے حضرت زینب کا نکاح بوبالمد کے کئی غلام سے ہونا جائے تھا تاکہ انسانیت کار جم مزید بلند ہوتا الین ابیانہ ہوا 'بائحہ وہ روئے زمین کی بہترین شخصیت کی زوجہ ہو کر"ام المؤمنین "کے لقب نے مشرف ہو ئیں۔اباس" کفو کی بردائی کے بت "کا کیا ہوا۔ خیر اس بات کو چھوڑ نئے مگر "كفوكى يدائى كے بتول كے توڑنے كى ابتد السے خاندان سے كى۔" لکھنے والے مولا تاغلام رسول سعیدی نے اس کتاب میں اور اسی صف میں بیا تھی لکھاہے تاہم انسب اور اولی بی ہے کہ نکاح میں کفو کا اعتبار کیا جائے تاکہ خاندان کے اتحاد اور محصوص عادات ماحول اور مزاج کی مکسانیت کی وجہ سے زوجیت میں رفاقت رہے۔(۱) بت علنی کے بعد بت کری انسب واولی کے مقام رقیع تک جا پیٹی۔ ہم تو پھے نہیں کہتے گر ۔ ناطقہ سر بخریاں ہے اے کیا مصاورومرائح

| وارالعروبة الكبرى مصر                          | مشيخ على خازن<br>سيخ على خازن                       | تفيرخازك                           |    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----|
| بيروت كبنان                                    | شخ جار الله زمخشري                                  |                                    | r  |
| דקוט ועוט                                      | امام فخر الدين رازي                                 | تغيركير                            |    |
| وارالفكر أمروت مسومها                          | شخ ابو حیال اندلی                                   | ر تغيير البحرالمحط                 | 4  |
| عاصر خسرو متبران                               | شخ ابو عبد الله قرطبي                               | تفيرالجامع لاحكام القرآك           | ۵  |
| مكتبه رشيدي كالهود                             | شخ محود آلوى                                        | تفيرروح المعانى                    | *  |
| وارکتید بیروت ب                                | رخ بدر الدين اين جماعه<br>ل                         | غررالتبيان                         | 4  |
| وائزة المعارف حيدر آباد مند                    | حفزت ابوبر احمراتيهمي                               | سنن الكبري                         | *  |
|                                                |                                                     |                                    | -  |
| وار الکتب مصریه قاہرہ<br>فرید تین اسال کلا ہور | امام ابد عبد الله الحاكم<br>مولانا غلام رسول سعيد ي | معرفة علوم الحديث<br>شرح صحيح مسلم | 9- |

| وسمبر ۲۰۰۰ء                       | <b>(∀∠)</b>             | تحقيق مجله فقداسلامي | على و |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| القابره ممر                       | شُخ این بشام            | سيرت اين بشام        | П     |
| القابره معريهم مراه               | شخ اسلىلى ئىڭىز         | السيرة النبوبير      | ľ     |
| مصطفیٰ البانی الحلی ۹ مسالھ       | شيخ على حلى             | السير الحلبيه        | 177   |
| مكتبه اسلاميه شران ايران          | شخ ايو الحن الجزري      | أسدالغاب             | اما   |
| تران اران                         | شخ ابو عمر يوسف القرطبي | الأستيغاب            | 10    |
| لندن برطانيه المسلاط              | حفرت محمد من سعد كاتب   | الطبقات ألكبري       | JY    |
| نتركتب الاسلاميه 'لامور           | امام این حجر عسقلانی    | تقريب التهذيب        | 14    |
| القابره ممر                       | ابام تووي               | تهذيب الاساء واللغات |       |
| دراسات الأسلاميد                  | شخ متس الدين شافعي      | الاعال               | 19    |
| شاه عبدالحق أكيدي بعزيال سر كودها | شخ عبدالعزيز برباروي    | نبراس                | 1.    |
| مكتبه نوربي شخر                   | امام ابن البمام         | لتح القدير           | 11    |
| مكتيدتور مير مستحر                | تشيخ جلال الدين خوارزي  | كفابيه على الهدابيه  | 77    |
| ایم ایم سعید تمینی کراچی          | ملاعلى القارى المكى     | تتخباب العنابير      | rr    |
| ایم ایم سعید کمپنی کراچی          | فيخ معين الدين بروي     | شرح كنزالد قائق      | 70    |
| كتبدر شيدبير كوئنه                | ابام ابن عابد بن شای    | روالحتار             | 70    |
| مكتبدازير بممر                    | سيداحد طحطاوي           | حاشيه در مختار       | 74    |
| المعارف ميردت                     | امام الوالعباس المتر د  | الكال                | 12    |
| تم' ایران دسواه                   | شخائن منظور مصرى        | السان العرب ا        | YA.   |
| دارالجان بمروت لبنان              | شخ عبد الكريم سهاني     | الإثباب              | 19    |
| وارالمعارف محر                    | شخ احر البلاذري         | انبابالاشراف         | . r.• |
| واد الكتب العلميه ' بمردت         | شخ این نتیبه            | المعارف              | . Mi  |
| مطیع نجاح بغداد ۴ کے ساتھ         | شخ ابد العباس فلقشدى    | نماية الارب في معرفة | mp.   |
|                                   |                         | انبابالغرب           | h .   |
| دارالمعارف مفرر                   | المامان حرم اندلى       | جمهرة انساب العرب    | سآس   |
| لحنة النالف عليكره مندس الاساه    | الوالعباك المترو        | نسب عرنان وقطان      |       |
| جامعه بنداد عراق عمااه            | في الدعمر والعصر ي      | بتناب الطبقات        | 20    |
| مطبی محمدی سی مند-                | فينخ محرابين السويدي    | سبائك الذبب          | ry.   |

# 

کا کر دار

پرونیسر ڈاکٹر نوراحد شاہتاز

شری علوم میں کہیوٹر سے کیا کیا کام لئے جاسکتے ہیں۔ اور اب تک کہیوٹر پر کون کون می اسلامی کیائی محفوظ کی جا چھی ہیں۔

۔ پدر دروبے کے داک کرے ارشال کرے مفت ما صل میج

## مراكز فقه و فناوئ سے

## وبدشنير

ار خن وطن کے مراکز فقہ و قاوی میں شعبان المعظم کا مہینہ موسم بہار کا مہینہ رہا کہ
اس میں بردے بردے اواروں نے فارغ التحصیل طلبہ کو عطائے اساد و دستار بری کے حوالہ سے
جلسہ ہائے تقسیم اساد کا نعقاد کیا۔ راقم کو کراچی کے دواہم دینی اداروں ومراکز فقہ و آبادی کے وو
جلسوں میں شرکت کا موقع ملا۔ اس موقع پر علاء کرام کے خطابات دانچ پر سننے اور اپنی پرائی
باد داشتوں کا ذیک دور کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے۔
باد داشتوں کا ذیک دور کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے۔

مقرر علاء نے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کو ہدایات و پند و نصاح سے مرفرالا فرمایا اور "تاریخی خطابات" سے شرکاء کی معلومات میں اضافہ کیا۔ یہ جلے جو خالص علمی جلے ہوتے ہیں اور جن سے مقررین کا ہوتے ہیں اور جن سے مقررین کا احتاج ہیں اور جن سے مقررین کا احتاب کارڈود جوت نامہ بلائے جانے ہیں اور جن سے مقررین کا احتاب کا مقررین کا احتاب کا مقررین کا احتاب کا جا جا ہے جا جام جلسول سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں تقریم ان کی گفتگو ہو کا جا تا ہے عام جلسول سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں اور فقهاءِ عصر ای کو یا گفتگو ہر کہ و مد کا کام خیل بائے دا نشوران توم مفتیان کرام 'میرگان دین اور فقهاءِ عصر ای کو یا ان اجتماعات خاص سے خطاب کرنے کی زحمت دی جاتی ہے اور پھر ان کی گفتگو ہو کی جی تلی کان اجتماعات خاص سے خطاب کرنے کی زحمت دی جاتی ہے اور پھر ان کی معلومات ای حمیل خمامانہ "اور فاضلانہ ہوتی ہے۔ جس سے سامعین دشر کاء کی معلومات ای حمیل علم میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔

ند کورہ الادو جلسول میں ہے ایک میں ایک تمایت محققانہ تقریر اسلای نظریائی کو نسل
کے تو متعین دکن حضرت علامہ منتی مسلم پروفیسر مسلم نیب الرحمٰن صاحب دامت برکا جم کی
تحقاس تقریب ہماڑے علم میں (اور یقیقا سامعین کے علم میں بھی) یہ اضافہ ہوا کہ قرآن کر یم کا
سب سے پہلاتر جمہ مواذ تا شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے کیا۔ اس سے جمل ہم مجمعة جنے کہ سب سے
پہلاتر جمہ (فادی میں) غالبالو بحر عتیق سور آبادی نے کیا تھا جو ۲۰ سام ۱۹۸ جری کے ماان ہوا تھا
ادر جس کی ایک جلد کرائی کے خانہ فرجگ ایران میں ہم نے دیکھی تھی اور اس کے بارے میں ہمیں

على وتحقیقی مجلہ فقہ اسلامی (۲۰۰۶) بتایا گیا تھا کہ یہ آٹھ جلدوں پر مشتمل فارسی ترجمہ و تغییر سلجو تی عمد مین لکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے تروھا تھا کہ ترجمان القر آن کے نام سے البید شریعے، جرجانی کا

فاری ترجمہ بھی قدیم فاری تراجم میں ہے ایک ہے کہ السید شریف جر جانی کا انتقال ۱۱۸ ھ میں ہوا۔ تفسیر حقانی کے مصنف علامہ عبد الحق حقانی نے لکھائے کہ بیرترجمہ شخصعدی علیہ الرحمہ کی طرف منسوب ہو کر طبع ہو چکاہے۔

ای طرح ہم نے بیسن رکھا تفاکہ ملاحسین واعظ کاشی (واقیق) کی تغییر حمیل فارسی (ترجہ و تغییر) کے 9 بھر میں مکمل ہوگئی تھی اور شاہ دکی اللہ محدث وہلوی ہے دوسوہر س قبل سندھ کے ایک ہورگ عالم مخدوم تو خ (مخدوم لطف) متونی ۔ 19 مے ہے تھی فارسی میں ترجہ قرآن کیا تھا اور یہ ہندوستان میں متداول تھا۔ یہ ترجہ اس المصفی قاسی مصطفی قاسی صاحب کی تحقیقات و تعلیقات کے شاتھ جدیدا نداز میں سندھی اولی بورڈ نے از سر لوشائع کیا اور سیمر صغیر کے اعتبار سے بہلا فارسی ترجمہ تھی ہے۔

ر اب معلوم ہواکہ ریر سب محض تاریخی توشتے ہیں 'جبکہ حقیقت وہ ہے جواسلامی نظریا لی کونسل کے ایک نمایت فاصل اور نووار و محقق رکن نے آئیج ہے بیان کی ہے۔ (آمنا و صدافنا)

من الما المرادي المرا

يت راي ککم

ن انهای بافزد کی فرید و فرد ۱۰ انهای بافزد کی فرید و فرد ۱۰ اند کاملات کے دوران وفر کی طاآت کا ۱۰ کرم تر یال کارتم سمیری ترجی کرما ۱۰ کرم تر یال کارتم سمیری ترجی کرما ۱۰ کرم تر یال کارتم سمیری ترجی کرما

جَا الْمُعَمَّلُ مِنْ الْمُدِينُ مُرَكِّ مُنَدِّمُ الْعُلُومُ معادده من عال ها مرائل فرن : ١١٠١٠٠

يتم واللو والرعش والربيئ

فقهی مسائل

## نمازنراو ت جند توجه طلب امور

(ۋاكۇنوراحمەشابتاز)

نمازتراوت کا بک ایسی عبادت ہے جو صرف ماہ در مضان المبارک ہی میں اواکر نا مسنون ہے۔ اور یہ زمانہ رسالت سے آج تک مسلمانوں میں متواتر رائج جلی آتی ہے۔ نماز تراوت کی تر غیب خود نبی کریم علی ہے دی ہے آپ نے فرمایا:

'' و جس شخص نے در مضان میں ایمان کے ساتھ اور تواب کی نیت سے قیام کیااس کے پچھلے گناہ مخش دیتے جائیں گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔'' ( سیجے مسلم) شرح سلم میں امام نووی نے لکھا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں قیام رمضان سے مراد نماز ترادی ہے دیگر شار حین حدیث نے بھی اس سے مراد نماز ترادی جی لی ہے۔

#### تاریخوایند اء تراویخ

على و تحقیقی مجلّه فقه اسلامی (مبر ۴۰۰۰) نے نماز 'نمازیکار ناشر ورع کر دیا مجرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے حتی کہ جس نماز کے دفت تشریف لائے جب من کی نماز ہو گئی تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کا شمادت بره صااور اس کے بعد قرمایا

> " " كُرْ شته رات تمهار احال جمه سے تحفی نه تھاليكن جھے ميہ خوف تھا كہ رات کی تمان "زادت" فرض کردی جائے گی اور تم اس کی اوا میل سے عاج ہو حاد کے۔ " ( کی مسلم)

مندر جبربالا حدیث سے میربات واسم ہو گئی کہ بی کریم علیت کو نماز تراو تکیا جاعت پیند تھی مگر اس خوف ہے کہ کمیں اللہ تعالیٰ اسے فرض قرار نہ دے دیں آپ نے تشکسل کے ساتھ مبحد میں باجماعت میہ نمازادا جنیں فرمائی۔ پھرای طرح جعزت ابوبحر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کے ابتد الی دور میں الگ الگ بغیر جماعت نماز نزاد ت کا سلسلہ رہا۔ تا آنکہ حضرت عرض نے ایک روز مسلمانوں کو حضرت انی بن کعب کی امامت میں مسجد میں نماز تراو تکیا جماعت کے کے جمع فرمایا۔ یس اس روز سے رمضان کے پورے ماہ میں باجماعت نماز تراو تی میس رکعت ادا كرنے كاروان ہوا۔ خود جعزت عمر قرماتے تھے كہ اگر چہ بيہ عمل بدعت ہے عمر حسنہ (اچھى بات) ے۔ (کنزالغمال علد ۸ صفحہ ۲۰۰۸/۸۰۱)

#### نماز تراو تركيس قرات و تلاوت كامسكه:

نماز تراوت من حتم قر آن كاامتمام سب سے يہلے حضرت عمر فاروق رضي الله عنه نے کیا تاکہ ماہ رمضان میں نماز تراوت میں ایک بار مکمل قر آن کریم تلاوت کیا جائے 'چنانچہ آپ کی قائم کردہ اس سنت پرونیا بھر کے مسلمان آج بھی عمل پیراہیں۔

البنة أج جن طرح سے ہم نماز تراوت کیں حتم قر آن کرتے ہیں اگر حضرت عمر رضی الله تعالى عنه ال دورين موسق توجار اليه انداز تلادت وساعت قر آن ديم كريا تواس كي اصلاح كي فاطر بعض ائمکہ تراوت ادر منتظمین کو کوڑے لگواتے مااس سلسلے کوسرے سے مو توف فرماویے کیونکہ نماز راو تک میں جس تیز رفاری ہے قرآن کر یم پر ما جاتا ہے وہ نماز راو تے لیعی قیام ر مضان کی اصل روئ کے سر اسر منافی ہے۔ نماز تر او تکیا قیام ر مضان کا مقصد تو پیڈ تھا کہ عام مينول كابه نسبت ابن ماه مين زياده ديريتك راتول كوعبادت كي جائے اور قر آن كريم زياده امتمام

کے ناتھ کڑت ہے تلاوت و ساخت کیا جائے گئی بد قسمتی ہے ہمارے موجودہ معاشرے میں از راوش میں ختم قر آن اب ایک رسم سے زیادہ شیں۔ یکی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے حافظ یا آمام کے پیچھے ٹماز راوش کر جا ایک رسم سے زیادہ شیں جلد از جلد تراوش کر جا کر فارغ کر دے 'آمام کے پیچھے ٹماز راوش کی بڑھا کر فارغ کر دے 'آن کر میں اور ایسے حفاظ کرام کو پکااور صبح حافظ سمجھا جاتا ہے جو اختا کی تیزر فار کی سے تلاوت قر آن کر میں اور اس میں غلطی یا بھول جو کہ بھی نہ ہو 'وجو ان طبقہ خاص طور سے اس طرف ماکن و کھائی دیتا ہے اس میں غلطی یا بھول جو کہ بھی نہ ہو 'وجو ان طبقہ خاص طور سے اس طرف ماکن و کھائی دیتا ہے اور ایسی بہت می ساجد جمال مناسب ر فار سے تر تیل کے ساتھ 'الفاظ کی صبح اوا گئی کا لحاظ کرتے ہوئے نماز تراوش کیں تلاوت ہو تی ہو 'مقتر یون کی زیادہ تعداد در کھائی نہیں دین لیکن اس کا سے مقد ہر گز نہیں کہ اب سرے سے ایسے لوگ ہی نمیں جو سکون واطمینان سے تراوش میں مقد تر گز نہیں کہ اب سرے سے ایسے لوگ ہی نمیں جو سکون واطمینان سے تراوش میں مقد تراکش بیت کا حال وہی ہے جو پہلے بیان ہوا۔
مقاوت کلام تھی میں گرائش بیت کا طال وہی ہے جو پہلے بیان ہوا۔

#### بمازتراوت مين مروجه جلدبازي كانقصاك

نماذ کے تمام ارکان کو ٹھر ٹھر کر اور سکون ہے اوا کرنا تعدیل ارکان اعضاء کے ایسے سکون فادی عالمگیری اور فقہ و فاوی کی دیگر کتاوں میں لکھاہے کہ تعدیل ارکان اعضاء کے ایسے سکون کو کہتے ہیں کہ اعضاء کے سب جوڑ کم از کم ایک بار شہج پڑھے کی مقد ار ٹھر جا کیں ' تیز ر فاری سے نماذ تراوی میں یا کمی بھی نماذ ہیں اگر تعدیل ارکان نہ ہو سکے جو کہ واجب ہے تو نماذ ہی نہ ہوگی جن سباجد میں تیز ر فاری سے نماذ تراوی پڑھی جاتی ہے وہاں یہ بات بطور خاص نوٹ کی گئی جن سباجد میں تیز ر فاری سے نماذ تراوی پڑھی جاتی ہے وہاں یہ بات بطور خاص نوٹ کی گئی ہے کہ رکوی و جو داور تو مدو جلسہ میں اطمینان و سکون ہی مفقود ہوتا ہے 'خشوی و خضوی تو بعد کی بات ہے کہ رکوی و جو داور تو مدو جلسہ میں اطمینان و سکون ہی مفقود ہوتا ہے 'خشوی و خضوی تو بعد کی بات ہے ۔ بعض جگہ تو یہ تھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایام نے نیت با ندھ کر سورہ قاتی تھی پڑھ کی اور بات ہے۔ کہ ایام نے نیت با ندھ کر سورہ قاتی تھی پڑھ کی اور بات ہے۔

الین نماذے کیا حاصل جس ہے روح نماذی عائب ہواور پوراڈور کسی نہ کسی طرح ہیں رکعت کی تعداد پوری کرنے ہورہا ہو 'خدارا اس عمل کی تعداد پوری کرنے اور ان عمل جلد از جلد سوایا ڈیڑھیا تہ ختم کرنے پر صرف ہورہا ہو 'خدارا اس عمل کی حوصلہ شکنی سیعے 'ائمہ تراوی کو اس بات کا پابتد سیعے کہ وہ خیزر فاری سے نماز نہر ہوا کیں وجوانوں اور اسے نجوں اور ساتھیوں کو اس بات پر آبادہ سیعے کہ وہ اطمینان و سکون سے نماز پر ھنے کو جوانوں اور ایک کے اور کا مینان و سکون سے پر ھی ہوگی دور کھین 'جلد بازی اور بے سکونی کی جو دیں۔ میں تو یہ کون گا کہ اطمینان و سکون سے پر ھی ہوگی دور کھینیں 'جلد بازی اور بے سکونی کی

على وتحقیق مجلّه فقه اسلامي المرامی ال میں راوت کے سے کمیں افضل ہیں۔ ای طرح چھوٹی سور تون کی پر سکون تلادت سے ادا کی گر رہ ہے کی نماز تیزر فاری ٔ جلد بازی اور ہے سکونی کی آن میں رکعات ہے اصل ہے جن میں آواب و قو ملا تلادت كالحاظ كے بغير كمي طرح تشتم يشتم حتم قر أن كرنا مقصود ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

### جلدبازی اور تیزر فیاری سے تماز سیس ہوتی

جولوگ راو ت من تیزر فاری سے قر آن کر یم کی تلاوت کرتے ہیں یاجو تیزر فار تلاوت سننا پیند کرتے ہیں تاکہ تراو تا ہے جلد فارغ ہو جائیں۔ انہیں تیزبات بھی جان لینی جائے کہ اتی تیزر فاری سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا کہ جس سے الفاظ پورے ادانہ ہول یا حروف اینے سی مخارج و صفات کے ساتھ ادانہ ہول یا مد 'و شذو غیرہ کا خیال بنہ رہے یاو نف وصل اور تصل کے قاعدوں کو نظر انداز کر دیا جائے جائز نہیں اور التی تلاوت کرنے والے کی مماز میں ہوتی۔ جب اس کی مہیں ہوگی جو پڑھا ہاہے توان مقتریوں کی بھی مہیں ہوگی جو پہ جانے ہوئے تھی کہ امام تلاوت کے آواب کا لحاظ کے بغیر پڑھ رہاہے اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کیونکہ نماز میں سکون اور طمانیت شرطہ جو خشوع و خضوع کاباعث بنتی ہے اور اگر بے سکونی اور جلدبازی کا مظاہرہ ہوا توالی نماز کا کوئی فائدہ مہیں۔

#### قرآن سانے کی اجرت

نماز تراوی میں قر آن سانے کی اجرت مقرر کرنا اسی قباحت ہے جو معاشرے میں تیزی ے بھیل ہے بعض مساجد میں توالیے اللہ والے لوگ مل جاتے ہیں جو بغیر کسی معاوضے کے قرآن كريم سائے كو نيار ہوتے ہيں تا ہم الي مساجد كى بھى كى نہيں جمال پہلے ہے جافظ / قارى صاحب سے با قاعدہ اجرت طے کی جاتی ہے جئے عرف عام میں خدمت کا نام دیاجا تا ہے۔ بعض حفاظ کرام . (الله الهين معاف كرے) ہے كئے بغير قر أن سائے ير نيار بي نهيں ہوتے۔ كہيں ايبا بھي ہو تا ہے کہ جافظ صاحب طے تو نہیں کرتے گرا نہیں اندازہ ہو تاہے کہ اس محلے سے اتنی رقم اختتام زاو ت ر ملنے کی تو تع ہے بھراگر تو تع ہے کم ملے تواس پر تناعت کے جائے پر ملااظہار نارا ضگی ویر جمی بھی فرماتے ہیں۔ نماز تراوی کے لئے یا قر آن برھنے ماسائے کے لئے ایرت پینٹی طے اور مقرر کرما سے نہیں اور ایسے امام کے بیٹھے نماز نہیں ہوتی جو قر آن سائے کی اجرت مقرر کر تایا، کرواتا ہے۔ للذا

ساب بی انظامیہ کمیٹیوں اور حفاظ کرام ہے بصداحر ام در خواست ہے کہ وہ قر آن سانے کی اجرت لے کر کے لوگوں کی نمازیں خراب کرنے ہے بازر ہیں۔

### لاود اسپیکر کے استعال پریابندی لگی جائے

رمضان البارک میں اکثر ساجد میں نماز تراوی پر لاؤڈا سینیر استعال کے جاتے ہیں الاؤڈا سینیر کا استعال شرعاً جاتز ہے یا نا جائز ہے بانا جائز ہے بذات خودا یک نزاعی مسئلے ہے تاہم نظر یہ ضرورت الیمی زیادہ سامعین و مقترین تک آواز پہنچانے کی غرض ہے اکثر علاء نے اسے جائز قرار دیا ہے لیمی اس جواز ہے جونے جافا کروا تھایا جارہا ہے وہ حد جواز ہے شجاوز ہے شہر کی محلوں میں ساجد معموماً قریب قریب قریب ہوتی ہیں اور لاؤڈا سینیر کی آواز تیز ہوتی ہے جس ہے ایک مسجد کی نماز تراوی کی آواز دور مری میں با آسائی پہنچ کروہاں ہے تمازیوں کے لئے باعث نکلیف بلتی ہے۔ نیز مساجد کی آواز دور مری میں با آسائی پہنچ کروہاں ہے تمازیوں کے لئے باعث نکلیف بلتی ہے۔ نیز مساجد میں مرد انتظامیہ اور منتظمین کو اللہ بدایت و ہے توانمیں بریات مجھنی چاہئے کہ جس طرح مساجد میں مرد محتر اے نماز تراوی میں مشخول ہیں ای طرح گھروں پر خوا تین بھی نماز اوا کرتی ہیں کا توانا سینیکر کی آواز پہنچ کرتی ہے۔ علاوہ از میں تلاوت کے بارے میں عظم میہ ہو کہ جب تلاوت ہور ہی ہو توسامی خاموش ہو کر اے سے اب علاء کرام سے مید دریا فت کرتا ہے کہ خوا تین جن تک لاؤڈا سینیکر کی آواز پہنچ کرتی ہو وہ اس آواز پر توجہ دیں اور اس طاوت کو سین جم آب اس می اور اس می اور اس می نماز وارس طاوت کو سین جس تک لاؤڈا سینیکر کی آواز پہنچ کرتی ہو وہ اس آواز پر توجہ دیں اور اس طاوت کو سین جس آب ہو کہ ہو کہ ہو اس خوا تین ذر در می سنوار ہے ہیں یا ہی نماز پر قرحہ دیں اور اس طاوت کو سین جم آب انہوں زیر در می سنوار ہے ہیں یا ہی نماز پر قرحہ دیں اور اس طاوت کو سین

آپ خود این اداول یے ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

یراہ کرم ساجد میں اوپر کے لاکڈ اسپیکر جن کی آوازباہر جاتی ہے 'نماز تراہ تا کے دوران تو بعد میں بعد رکھے تاکہ گھردں پر موجود بوڑھے اور خواتین بھی اپنی نماز سکون نے اواکر سکیں 'ہاں البتہ سجد میں موجود تمام لوگوں تک آواز تلادت پنچانے کی غرض ہے (اگرچہ اس کے آپ شرعاً مکلف نہیں) مرف اندرونی اسپیکر پر یہ پابتہ می مساجد کی مرف اندرونی اسپیکر پر یہ پابتہ می مساجد کی انتظامیہ اور انتہ حضرات مل جل کر خود ہی لگالیں تو بہتر ہے دونہ عام مسلمانوں کے مطالبے پراگر بھی کوئی حکومت میں بابندی لگائے گی تواسے مداخلت فی الدین کر دانا جائے گااور بدمزگی پیدا ہوگی۔

سن روزه اله وزه در ال روزه تراوی

ر مضان المبارك ميں برے برے یوسٹر اور اشتمارات کھ ان عنوانات کے ساتھ

تصية بين نتن روزه تراوي محدوده تراوي دسردوده براوي كاامتمام دغيره وغيره-

عام لوگ بالخصوص توجوان طبقہ ایسے پر دگر امول میں زیادہ پیش بیش ہو تاہے۔اگر جہ اس طرح حتم قرآن پرشر عاکوئی پایندی ملیں لیکن آپ ماغین پاند ماغین کدان عمل خیر ہے ہے جملی کاجو بہلوبر آمد ہو تاہے وہ زیادہ خطر ناک ہے کیونکہ بعض نوجوان سے بھنے لگے بین کہ تین روزہ یا جھ روزہ تراوح میں اگر ختم قر آن ہو جائے اور اس میں شمولیت کر کی جائے تو پھر ر مضان کی باقی را توں میں تراو تحریر صنے کی ضرورت مہیں رہتی اور عملا ایسا ہورہاہے کہ چھ روزہ تراو تے میں شامل ہونے والے اکثر نوجوان باتی ایام رمضان میں منجد کارخ میں کرتے یادرہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ نے اس عمل کو پیند کیاہے جو اگرچہ تھوڑا ہو مگر اس پر جیشی یا تسلسل رہے اور اس کے مقالبے میں ابیا نیک عمل جوزور و شورے ہو تکراس پر مستقل مزاجی اختیار نه کی جاسکے اور تھوڑے عربے بعد اس

حضرت عائشه رضى الله عنهات منقول ہے كه:

کے اثرات زائل ہو جائیں تووہ بہر کیف نظر استحسان سے مہیں دبیکھا جائے گا۔

وونی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پندیده عمل ده ہے جس پر زیاده دوام (جیشی) ہوخواه ده عمل کم بی ہو۔

نماز تراوت کریداومت اور رمضان کی تمام را نول میں قیام اور وہ بھی اطمینان و سکون کے ساتھ جھی ہو سکتاہے جب سکون واطمینان کے خصول کے جو طریقے ہیں ان پر عمل کیا جائے اور ایسے تمام طور طریقول سے اجتناب کیا جائے جو اس ماہ مقدس کی محضوض عبادت (قیام) رادی میں بے سکونی وے اظمینانی کاماعت بنتے ہول۔

ر مضان کی را بول میں نیربات بھی ٹوٹ کی گئی ہے کہ شروع کی تین خیار را تول میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جو آہتہ اہتہ کم ہوکر نصف تک جا بہتی ہے اس کی بری دجہ میہ ہے کہ وہ لوگ جو طویل نمازیں پڑھنے کی غادی سین یا سرے سے نمازی سین

ر مے مگر احرام رمضان و جس شیطان کی و جہ ہے مساجد میں آئے لگتے ہیں تین جارر ات مسلسل ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ قیام کرکے تھک جانے بین اور پھڑ آنا چھوڑ دینے بین اگر ایباا ہتمام ہو کہ ہر محلبہ میں کم از کم ایک محدالی ہوجمال چھوٹی سور توں سے تماز تراوی بڑھانے کا نظام ہو توعیادت کی خاطر رمضان میں مسید کی طرف اٹھتے والے بیہ قدم جو دوجار دُنوں میں تھک کر رک جاتے ہیں ان میں دوام اور استفامت پیدا کی جاسکتی ہے اور اگر ائمہ حضر ات ذراسی توجہ دیں توان میں ہے بہت ہے لوگ ایسے ہوں کے جوائیے عمل میں مداومت ( بیشکی) پیدا کرنے کے خوگر ہو جائیں کے اور ایک ماہ کا یہ کورس اسمیں رمضان کے بعد بھی عبادت کی طرف ماکل ہی رہے گا

نوا فل میں حاضر فراکض ہے غائب

یعض لوگ رمضان کی را تول میں نماز تراوت میں توبوے اہتمام اور ذوق و شوق سے شامل ہوتے ہیں مگر سحری کھائے کے بعد نبیدے مغلوب ہو کر فجر کی تماز جماعت سے اور وقت ر ادا سیس کریات اس بات کا خاص خیال رکا جاتا جائے کہ نوا قل کی وجہ سے کوئی فرض نہ چھوٹے یائے دوسری طرف بعض حصر است جور مضان کی را توں میں شب بیداری کی دولت لوٹنا چاہتے ہیں وہ دن کے او قات میں اسے فرائض منعبی (ڈیوٹی) سی طور پر اداکر نے کے جائے چھپ چھپاکر سونے کی کوشش کرتے ہیں یاد برسے ڈیوٹی برجائے اور آئے جاکر جلد نکل جانے کی کو سش کرتے ہیں جس سے رزق طال کانے میں جو دیانتداری و محنت مطلوب ہے وہ نہیں ہو یاتی اور بول تفلی عبادت کی وجہ سے حقوق العباد میں کی ہو جاتی ہے جو سی بھی صورت مستحسن نہیں 'ضرورت اس امری ہے کہ تفلی عبادات میں اس طرح وقت لگایا جائے کہ فرائض خواہ وہ حقوق اللدے متعلق ہول یا حقوق العبادے متعلق متاثر نہ ہونے یا سی

نماز تراوت کا حقیق لطف جبی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب اس کااصل مقصد بیش نظر رسے اور وہ ہے حقوق اللہ وحقوق العباد اوا کرنے ہوئے فرائض دواجبات کی ماہم ی سے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں اضافی طور پر قیام اللیل کی کوشش کر نااور کامل اطمینان و سکون اور خشوع و خضوع سے نماز تراوی میں کلام حکیم کی شاعت کرنا تاکہ سابقہ گنا ہول کی مخشن ہو سکے۔



Marfat.com

فقهى اقتباسات

# تماز کے بعد مبند آواز سے ذکر کرنا

(مفتی محکر صارح العثیمان 'رکن مستقل فتوی کو نسل سعودی عرب)

س فرض تمازوں کے بعد بلند آوازے ذکر کرنے کا کیا تھم ہے؟

ح یا بچول نمازدن اور نماز جعہ کے بعد بلند آوازے ذکر نادوشر طول کے ساتھ سنت ہے۔

ا۔ اتن بلند آدازنہ ہو کہ جو چینے چلانے کے متر ادف ہوتی ہے۔

ا۔ اس کے قریب کوئی شخص اپنی باقی ماندہ نماز مکمل کرنے میں مصروف نہ ہو۔ بلید آواز سے ذکر کرنے پر دلیل صحیح حاری شریف کی حضرت این عباس رضی اللہ عنما کی بیان

کردہ میروایت (حدیث) ہے۔

"حضور علی کے زمانے میں لوگ جب قرض نمازے فارغ ہوتے تو

بلند آوازے ذکر کیا کرتے تھے۔"

(الشكرية مجلدالد عوة الزياض السعودية شاره ٢٢ ١ ١٩ ١ راكتوبر وووياء صفحه ٥٢)

# كريدك كارد كااستعال ناجائز ہے

بحمع القلمی الاسلامی الدولی نے اپنے اجلاس مور در ۲۸ تا ۲۸ تنبر دورہ مقام الریاض سعودی عرب اہل علم وعلائے بلاد عرب واسلامیہ کی متفقہ رائے ہے یہ طے کیا کہ اللہ تام کریڈٹ کارڈز کا اجراء ناجائز ہے جو سودی فوائد و منافع کے ساتھ مشروط ہوں اگر چہ کارڈ ہولڈ در مدت مقررہ کے اندراوائیگول کی نئیت وارادہ سے بی کیول نہ جاری کروائے۔

۲۔ اگر سودی فوائد کر منافع کی شرط کے بغیر کارڈ جاری کے جائیں توجہ صرف اس صورت میں حائز ہول گے جائیں توجہ صرف اس صورت میں حائز ہول گے جائیں توجہ عرف اس صورت میں حائز ہول گے جائیں توجہ عرف اس صورت میں حائز ہول گے جائیں توجہ عرف اس صورت میں حائز ہول گے جائیں توجہ عرف اس صورت میں حائز ہول گے جائیں توجہ عرف اس صورت میں حائز ہول گے جائیں توجہ عرف اس صورت میں حائز ہول گے جائیں توجہ عرف اس حائز ہول گے جائیں توجہ عرف اس حائز ہول گے جائیں توجہ عرف اس حائز ہول ہے جائیں توجہ عرف اس حائز ہول ہے جائے ہول

(الف) کارڈ جاری کروانے والے تحص سے صرف کارڈ جاری کرنے کی قیس یا تحدید کرائے نے كى قيس اى قدر لى جائے جو حقيقاً كار دُجارى يا تجديد كر نے كى اجرت بتى مو

(ب) کارڈ جاری کرنے والے بینک کارڈ کے مقابل فروخت شدہ سامان پر تاجرول

ہے کمیش صرف اس صورت میں لین کہ وہ سامان اس قیمت پر کارڈ کے عوض

فروخت کریں گے جس قیت پر نفز (کیش) کے بوض فروخت کرتے ہیں۔

سے کار ڈ ہولڈر اگر کار ڈو کھا کر کسی بینک یا دارہ سے کیش حاصل کرے توبیہ کیش اس کے دمہ

قرض متصور ہو گااور میہ جائز ہے بیشر طیکہ اس براہے سود ادانہ کرنا ہو۔ اور اس برسروس

جارجز کی مدیس وفت یا مدت کی کمی بیشی کے لحاظ ہے کی بیشی نہ ہو کیونکہ میہ سووے جو کہ

سے کی کریڈے کارڈیر سوناجا تدی اور دیگر کرنسیان خرید ناجائز نمیں۔ (الشكرية مجلّه الدعوة الرياض (سعودي عرب) شاره ١٩٤٧ ا ١٩١١ اكتور ووواع)

و ف : كريدت كارد كے حوالہ ہے تفصيلي معلومات كے لئے راقم كى كتاب "كريدت كارد" اردوبیں مطالعہ سیجئے۔ (مدیر اعزازی مجلّمہ نقبہ اسلامی)

# طيليفون باانظر نبيك برزنكاح

سعودی عرب کے مفتی محمد صالح العثیمن لکھتے ہیں: انٹر نبیث اور ٹیلیفون پر نکاح جائز نہیں "لا يجوز عقد النكاح عبر الانترنيت او الهائف لانه لابد من شروط لاتتفق اذا عقد على هذأ الوجه او لا تحصل اذا عقد على هذا الوجه كيونك نكاح كى بعض شرائط اليي بين جو انظر نييف اور فون ير نكاح كى صورت میں بوری میں ہو تیں۔

( بحلّه الدعوة الرياض "شارة ٢٥ ١ ١ ا - ١٨ ١١ ك أجول و ٢٠٠٠)

وسمير ٥٠٠ اء

# تعارف كتب فقه و فناوي

### فناوی مهربیه

قاوی مربیہ سید پیر مبر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئے ققی استفہارات کے جوابات پر مشتل ایک مجموعہ ہے۔ پیر صاحب گزشتہ صدی کے ایک ثقه عالم اور صوفی بررگ ہیں مرزائیت اور قادیا نیت کے خلاف اپنے علمی و عملی کار ناموں کی براء پر عالم اسلام آپ سے متعارف ہے۔ آپ کے حالات زندگی کا ایک باب (انشاء اللہ) آئندہ شارے میں شائع ہوگا۔ آپ کا مزار گولاہ شریف (اسلام آباد) میں آج بھی مرجح خلائق ہے۔

زیرِ نظر مجموعہ فاوئ باریک قلم کے ۱۵۲ صفحات پر محیط ہے اور اس میں درج فاوی کی تعداد ۲۸ ہے۔ مرتب مفتی جامعہ غوتیہ گولڑہ شریف مولانا فیض احد فیض ہیں۔ اس مجموعہ فاوی میں جن مسائل کو شامل کیا گیاہے ان میں درج ذیل خاص طور پر

#### قابل ذكرين

- \* الخضرت صلى الله عليه وسلم سے متعلق بعض سوالات کے جواب۔
  - 🖈 غیر مقلدین (وہابیہ) کے بعض اعتر اضات کے جواب
    - لا مرزائی دیمائی فرقہ کے اعتراضات کے جواب
  - العست اور ساع ہے متعلق بعض اعتراضات کے جواب۔
    - 🖈 علم فقہ کے ما خذیر گفتگو۔
    - \* روح کے بارے میں بعض سوالات کے جواب۔
      - \* غیر مسلم کے طعام کاشر عی عکم۔
        - المرودول (جرابون) ير مع كا عم -
          - الم ديماتول من تمازجعه كاشرى علم
        - 🖈 اردیت ہلال کے بارے میں ایک وضاحت۔
        - \* مردول کے لئے سوئے کے زیورات کا حکم۔
          - الم كرنسي نوت كي خريدو فرو خت كامتله
  - \* الى عورت كے نكاح كاسكد جس كاشوہر لاية ہو كيا ہو۔

علمى وتحقیقی مجله فقه اسلامی ﴿۸۲﴾ ﴿ وَمِنْ العقده كالحكم \_

الله طاعون زده علاقے میں رہے یا نکل جائے گاہ تھم۔

\* کاگریس کے بارے میں رائے۔

الم تحريك خلافت أوربيعت امامت ير گفتگور

\* مسلمانان بند کے حکومت پر طانبہ سے تعلقات کی تحقیق۔

\* نکاح وطلاق کے بعض مسائل۔

\* اہل تشیع کے چند سوالات کے جواب

فاوی مربیہ کے مرتب مولانا فیض احمد فیض کے بقول "پیر سید مهر علی شاہ صاحب

رحمة الله عليه كوالله تبارك و تعالى نے علوم ظاہر ہ وباطنه سے اتنا حظ وافر عطا فرمایا تھا كه ملازير

كمالات علميه مين آپ باب مدينة العلم حضرت على رضى الله عنه كالمظهر اتم نظر آتے تھے۔

فاوی مربیہ میں پیر صاحب اپنی علمی جلالت شان کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔اگر چیا

مجموعہ آپ کے بیان کر دہ تمام علمی مسائل و نکات کا احاطہ نہیں کر تا۔ تاہم قار ئین اس سے بہتا

سے مسائل میں رہنمائی عاصل کر سکتے ہیں۔

فادی مربیری طباعت لا ہور میں ہوئی ہے اور مقام اشاعت کو لڑہ شریف ہے ۔ تیم

درج نہیں۔ مطالعہ کے خواہش مند بروے علی مختبات سے باہر اور است جامعہ غوثیہ گ

شریف اسلام آبادے طلب کر سکتے ہیں۔

### جهلم میر مجله فقه اسلامی

جناب قاری محراجمل منصور ضاحب سے خاصل کریں۔ دارالعلوم سلطانیہ O کالاد یوشریف O جمام

ایبکو ٹیکنیکل ۔ ملتان

#### SKF AUTHORISED

بیرنگ کی دنیا میں جانا پھچانا نام

مجلّه فقد اسلامی کے دوش بدوش

### تبصره كتب فقد

أُم كتاب

يلنے کا پہت

انصال تواب كامسكله

ڈاکٹر سید صدرالحن (Ph.D)

. ایس آریبلی کیشنزا ۴ پر ایس چیمبرز ای آئی آئی چندر گررود کراچی

۵۰ ارویے۔ صفحات : ۲۳۲

سيد صدر الحن صاحب C-84' بلاك آئى ئارتھ ناظم آباد ، كراچى

زبر نظر کتاب مخدوم و محترم حضرت علامه بروفیسر فضل القدیریندوی صاحب ( دامت وكاتهم) نے مجھے عنايت فرمائى اور اس پر تبصرہ سيرو قلم كرنے كا علم ديا۔ حضرت علامه خود صاحب سلسلہ بزرگ ہیں اور پھاواری شریف سے نسبت خاص رکھتے ہیں۔ ذیر نظر کتاب بھی ای الله عاليه كے ایک كل سرسيد كى تحقیق ایق ہے۔ كتاب كا مقدمہ حضرت مولانا سيد شاہ ہلال المحد قادری صاحب دامت بر کامیم خانقاه مجیب پھلواری شریف پٹنہ (انٹریا) کا تحریر کروہ ہے جواس التاب پر مقدمہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر ایک خوب صور ت اور جاندار تبصرہ بھی ہے۔

مسكلہ ایصال تواب امت كا اجماعي اور انفاقي مسكلہ ہے ، پیچیلی ایک صدى تك ایصال اب ادر اس کے مختلف طریقوں پر اکابر ملت کا مکمل اتفاق وا تحاد رہا 'اس کے جواز و عدم جواز کا مسلدنہ بھی زیر حث آیا نداس کے جوازیر بھی ولیل پیش کرنے کی ضرورت مجھی گئ "آفاب آمد لیل آناب" کے مصدال مید مسئلہ طن و تشکیک سے پاک تھا'امکہ مجتندین' علماء زمال' مشاک عقر سھی کے زویک سکلہ ایسال تواب اسے تمام ان متنوع طریقوں کے ساتھ جو نصوص ور اید سے مصادم نہ ہول جائز عمال اور مستحن سمجھا جاتار ہا کیکن اس امت کا المید بیہ ہے کہ ا تجاد والقال اس کوراس منیس آتااور چیتم فلک نے اس کو بھی متحد دیکھنا گوارا مہیں کیا۔ ہماری اب تك كى تارى كواه ہے كه ملت كى وحدت وجمعيت كوسب سے زيادہ جن سے نقصال بہنجاہے دہ اس المت کے ہی افراد ہیں مم فہم اور سطی علم رکھنے والے اختلاف کے مکتے تلاش کرنے میں ہمیشہ الگے رہے ہیں مسئلہ ایسال تواب کے سلیلے میں بھی یمی بھے ہوااور اب تک اختلافات کے نکتہ نادیدہ کی تلاش ہے سود جاری ہے 'ایبا معلوم ہو تاہے کہ امت کے نام نمادر ہنمائسی بھی تکتے پر امت مسلمہ کوا تحاد کے سلک گہر میں مربوط دیکھنا تہیں جا ہے۔

پیش نظر کتاب اپنے موضوع پر جامع اور شخفی گتاب ہے 'کتاب و سنت 'صحابہ و تابعین کا عمل اور ان کے بعد کے اکار اہل سنت و جماعت کے حوالے این کتاب میں برے سلفے سے جمع کئے گئے میں جواثبات مدعا کے لئے بہت کافی میں 'ایسال ثواب اور اس کی مختلف نو عیتوں پر جو شکوک و شہمات عوام کے ذہنوں میں پیدا کئے جاتے میں 'یہ کتاب ان تمام شکوک و شہمات کا اڈالہ کرتی ہے 'البتہ جولوگ اس مسئلہ کو نہ سجھنے کی قتم کھائے بیٹھے میں ان کو سمجھانے کے لئے تو لقمان کی حکمت بھی ناکافی ہے۔

کتاب کے مطالعہ سے فاصل مصنف کی وسعت نظر کا ندازہ ہوتا ہے۔ مسئلہ کے کسی گوشہ کو مصنف نظر کا ندازہ ہوتا ہے۔ مسئلہ کے کسی گوشہ کو مصنف نے تشنہ نہیں چھوڑا ہے اور ہر نگتے کی وضاحت میں کتاب و سنت آ ٹار صحابہ اور سلف صالحین کے حوالے پیش کتے ہیں 'زبان ساوہ سلیس اور عام فیم استعمال کی گئی ہے۔ سلف صالحین کے حوالے پیش کتے ہیں 'زبان ساوہ سلیس اور عام فیم استعمال کی گئی ہے۔

من کر بن ایسال ثواب جب اس مسئلہ پر تلم اٹھاتے ہیں توان کے جذبات قابد میں شمیل رہے ، وہ سنلہ کا سجید گی ہے جو اب دیے کی جائے تا طب کو اپ طنز واستہزاء کا نشانہ ہائے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ علی مباحث کے لئے تمذیب و متابت ضروری ہے ورنہ عالم و جاہل ہیں کیا فرق رہا ہائی ہیں آئی ہے کہ استدلال کی قوت جب کر ور پڑجاتی ہے تو تھنچھلاہت اور بہی ہیں مسئلہ تندیب اور و قار کا دائن ہاتھ سے چھوٹ جا تا ہے۔ ایسی بن ایک غیر شجیدہ تحریر اس موضوع پر مصنف کے قام الحال کا کرکٹی ہے۔ قاصل مصنف نے اس کا تعصیلی جائزہ لیا ہا اور محرض کے تمام معمل اعتر اضات کا مدلل جو اب دیا ہے اس کتاب کی میہ خوتی بھی قابل ذکر ہے کہ تلم میں اعتر اضات کا مدلل جو اب دیا ہے ان کتاب کی میہ خوتی بھی قابل ذکر ہے کہ تلم میں اس کتاب کا طرز و استمراء ہے واند اصلا کی گئے ہے کوشش کی گئے ہے کہ مشئل کتاب کو ذیادہ و تی بھی ان ہی کہ کہ میں کتاب کا طرز تحر کی اور استدلال کتاب کو ذیادہ و تی بھی گئی ہے کہ میں کتاب کا طرز تحر کی اور استدلال کتاب کو ذیادہ و تی بھی کا تعرب کی تعرب کتاب کا طرز تحر کی ہو دیا گئی ہے کہ میں معلومات افراء میا کل بھی ذیر صف آگے ہیں مثلاً بھی شرعبہ کی تحد یون کی ہو کہ کتاب میں کتاب کا میں اور وائی ہیں خوانات پر تفصیل اور مخت کی گئی ہے مشلا 'مز در منت ''دامت کی جائب ہے توبان 'اس کی جواز و اثبات میں چاروں جست شرعی ہے حوالہ چیش کیا ہے ' بعض اہم عنوانات پر تفصیل اور مخت کی گئے ہے مشلا 'مز کر و منت ''دامت کی جائب ہے قربانی' اس کا لیس کا لیس کا لیس کی گئی ہے۔ مثلاً دین در و منت ''دامت کی جائب ہے قربان' 'اس کی طبیع کی گئی ہے۔ مثلاً میں کا لیس کا لیس کی الفین کے مسللے میں کا لیس کی الفین کے مسللے میں کا لیس کی الفین کے مسللے میں کا الفین کے مسلک کی نفت کی گئی ہے۔

کتاب کی عمرہ کمپوزنگ وطباعت مجہزین آفسٹ پیپر ٔ دیدہ ذیب فلیپر سر ورق اور نفیل چرمی جلد قاری کوازخود 'دعوت مطالعہ دبتی ہے اور یہ بات ملاخوف بر دید کئی جاسکتی ہے کہ جو ایک باراسے مطالعہ کی نیت سے ہاتھ میں لے گاوہ پھر اسے تمام کئے بغیر نمیں رہ سکتا۔ (ن۔ا۔ ش)

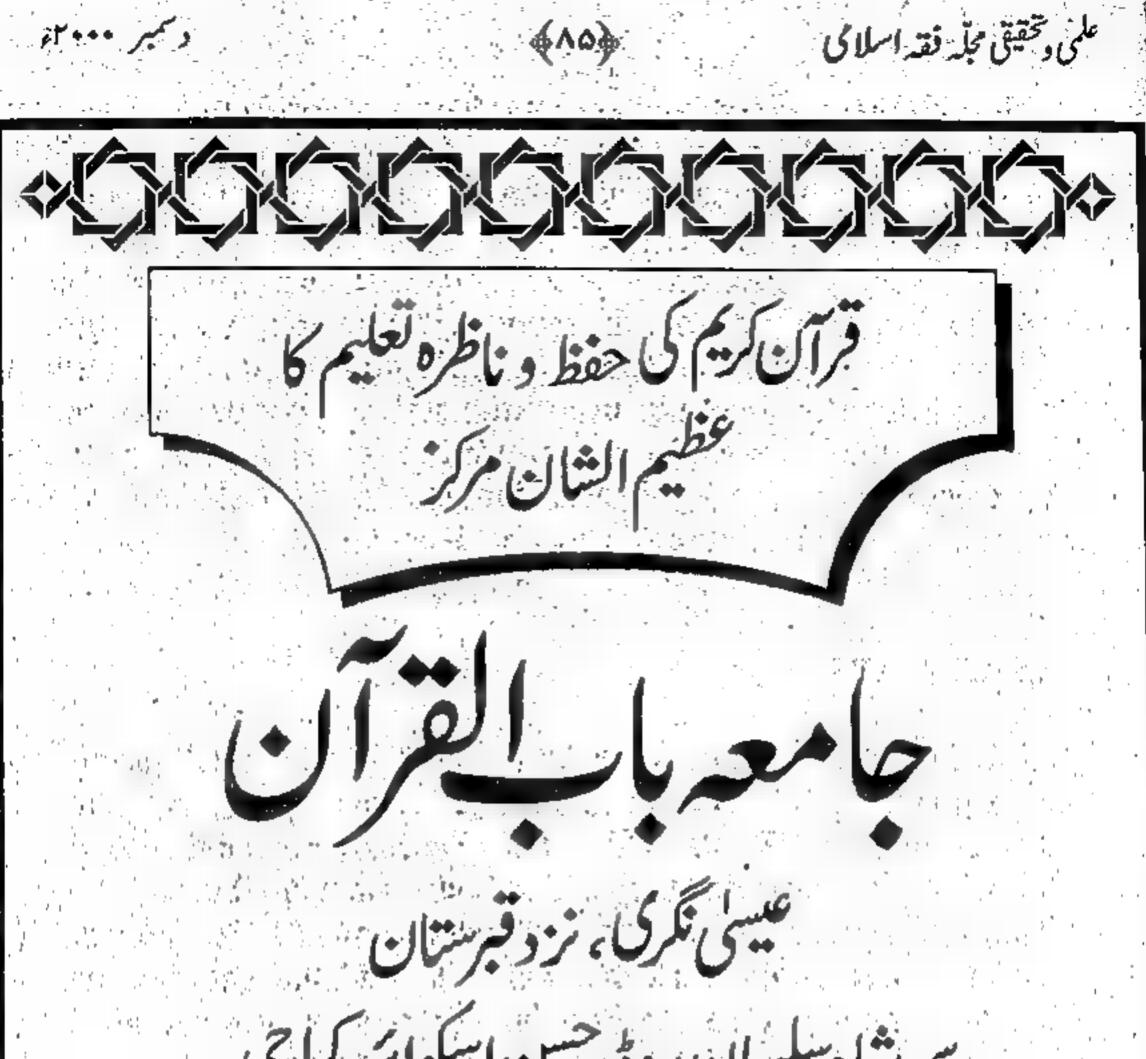



آپ کی توجہ کے طلبگار اراکیس جامعہ باب القرآن



و غ لعايم قران

such "gifts" will be regarded as remuneration for performing Taraweeh. Therefore it will not be permissible to accept such "gifts." All the thawaab (reward) for performing the salaah will be lost in this case as well if such a "gift" is accepted.

The Hafiz should therefore respectfully decline such "gifts." Rather, he should make it known from the moment that he accepts to perform the Taraweeh that he will not accept any gifts upon completion. Thus the trustees will be aware of this in advance and any possible embarrassing situation will be averted. Do not ruin your thawaab for a few coppers. Remember that what is in store for you in the Aakhirah is more valuable than the entire world and what it contains.

#### CONCLUSION

وتمبر ووواء

Finally, dear Hafiz, always keep in mind the elevated status and position that Allah Ta'ala has granted you. Never forget that you are a member of Allah Ta'ala's "family." Hence let the radiance of the Qur'an shine forth from every action and remain eligible for the great rewards that Allah Ta' ala has promised a true Hafiz. Furthermore, when you are appointed as the Imaam to lead the Taraweeh salaah, keep in mind all that has been mentioned above. Also carefully study the masaa'il of Taraweeh that are recorded hereunder.

May Allah Ta'ala keep you steadfast and grant you the best of both the worlds. May He enable you to remain steadfast upon the injunctions of the Qur'an. May He raise you on the day of Qiyama with Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasailam) and accept the intercession of the Qur'an in your favour. Aameen.

(For details please see the Book "The Social and Leagal status of Imam & Khateeb" By: Dr. Shahtaaz



stated that it is makrooh tahrimi to appoint such person as the Imaam who shaves his beard or trims it to less than one fist length. Makrooh tahrimi is category that is next to Haraam, therefore such an aspect is also forbidden. If one who shaves his beard is nevertheless appointed as the Imaam, the salaah of the muqtadis (followers) will be makrooh. However, the collective burden of the deficiency in the salaah of the entire congregation will be upon the Imaam and upon those who appointed him to lead the salaah 1.

What a huge burden to carry! Can any person afford to take on such a burden? And that also in the month of Ramadhaan, the month wherein you should be earning more rewards, not extra sins? Thus, dear Hafiz, never shave off your beard or trim it to less than the extent of fist.

#### PANTS BELOW THE ANKLES

Likewise it is also Makrooh Tahrimi to wear one's pants below the ankles at all times, whether in salaah or outside it. The salaah that is performed by person whose pants are below his ankles is makrooh. In numerous Ahadith Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) has warned against wearing the pants below the ankles. It is reported from Abu-Hurairah (R.A.) that Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) said: "Whatever is below the ankles from the izaar (pants or any garment which covers the bottom half of the body), that (portion of the leg which is covered below the ankle) is in the fire" (Sahih Bukhari). In another narration it is reported that Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) said: "Beware of lowering your izaar below your ankles, for verily that is from pride. And Allah Ta'ala does not love pride" (Abu Dawood). Therefore, dear Hafiz, totally refrain from this as well at all times, especially while in salaah.

#### **GIFTS**

وسمبر ۲۰۰۰ء

Upon the completion of the Qur'an in Taraweeh salaah many Huffaaz are presented with gifts. If a person makes it a condition that he will only perform Taraweeh if he is given gift upon completion, such condition will be impermissible. The thawaab of performing the salaah is totally lost.

But what if no formal condition was made? In this regard the Fuqaha have stated the following principle: "al ma'roof kal mashroot," which simply means that something that is customary will be considered to be a condition. Hence since it is a common practice in many places that the Huffaaz are given money, etc., upon the completion of the Qur'an,

وتمبرانووماء

be makrooh, with what purity of the heart can a Hafiz lead the Taraweeh salaah when the filth of the T.V. is in his heart and mind. Similarly, to freely intermingle with ghair mahrams (those with whom marriage is not perpetually haraam) is not permissible even if such ghair mahrams are closely related to one (such as sisters-in-law, cousins, etc.). This also results in zina of the eyes, ears, etc. The Imaam should therefore be extra careful in this regard.

The Market St. M. Hiller and Co. of C.

#### BEARD

Another aspect that the Fuqaha (jurists) have unanimously regarded as an open sin is the shaving off of the beard or trimming it to less than the extent of its length. The beard is not "just a sunnat." According to all the four Imaams of figh it is waajib to keep a beard to the extent of one fist length. This compulsion has been derived from various Ahadith wherein Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) has greatly stressed the keeping of the beard. In many Ahadith Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) has given the imperative command of lengthening the beard.

It is reported that a fire-worshipper, who had shaved his beard and lengthened his moustache, came to Rasulullah (Saliallahu Alaihi Wasallam). Upon seeing him in this condition Rasulullah (Saliallahu Alaihi Wasallam) said: "What is this you have done?" He replied: "This is our religion." Rasulullah (Saliallahu Alaihi Wasallam) said: "In our religion WE ARE COMMANDED to lengthen the beard and cut the moustache" (Hukmul Lihya Fil Islam).

In another Hadith it is recorded that Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) DISLIKED looking at the emissaries that came from the court of Kisra because they shaven their beards. He said to them: "Woe unto you! Who has told you to make your appearance like this?" They replied: "Our lord, the emperor Kisra ordered us to do so." Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) said: "But I have been COMMANDED by my Lord, Allah, to lengthen the beard and cut the moustache" (Al Bidaya wan Nihaya). Consider this narration carefully. Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) DISLIKED looking at the emissaries BECAUSE they had shaven off their beards. The gravity of this matter is apparent from these Ahadith.

#### COLLECTIVE BURDE

When this is the injunction for ordinary Muslims, it becomes even more important and significant for an Imaam. Due to the great stress in the Ahadith on having a lengthened beard, the Fuqaha (jurists) have

#### NO HASTE!

و مبر ۱۰۰۰ و

Extremely important is the proper performance of ruku, gaumah (the standing posture after ruku before going into sajda), sajda and jalsa (the sitting posture between the two sajdas). It is waajib to remain AT LEAST for the duration of one tasbeeh in ALL the above four postures. The duration of one tasbeeh in this context is the extent it takes to say subbahana rabbiyal azeem once. It is sunnatul muakkadah to recite the tasbeehs of ruku and sajda at least thrice. The Imaam must recite the tasbeehs at least three times each in such a manner that the mugtadies also manage to recite the tasbeehs thrice. It is makrooh to recite the tasbeehs me quickly that (in general) the muqtadies do not manage to recite the tasbeehs thrice (see Fatawaa Mahmoodia v. 2, p. 108). Keep in mind that you have not been appointed as the Imaam to break any speed records. You are not in some sort of marathon that you want to complete in record time. Do not perform the Taraween in such a manner as if you "just want to get over with it." You are carrying your shoulders the responsibility of the salaah of the entire congregation. You can NEVER dare to be hasty or negligent. Always keep in mind the Hadith wherein it is stated that the salaah that is not performed properly rises up in u ugly and dark shape and curses the one who performed it. It is then flung back like a dirty rag on the face of the person (Tabrani).

#### CONSIDER MUQTADIES

While refraining from being hasty, one should also consider the ease of the muqtadies. Therefore moderate pace should be adopted, not such a slow pace which tires the muqtadies. The rakaats should also be approximately of even length. To recite a very lengthy portion in the first rakaat and just a few aayats in the second rakaat tires most muqtadies.

#### SINS

The qualities of an Imaam have already been listed. Among them is the important aspect that the Imaam must not be one who commits sins openly.

Among the common sins which we committed openly in our time is the watching of T.V. and the intermingling of the sexes. As for T.V., people all sit together engaging collectively in the zina of the eyes and ears. Besides this open sin rendering the Imaamat of such a person to

the Imaam has to be even more careful that the sunnah procedure is carefully observed while performing ghusal and wudhu.

#### TARAWEEH SALAAH

Eventually that day will come when the crescent of Ramadhaan will be sighted. On that night you will have to assume your position as the Imaam of the Taraweeh salaah and lead the congregation. It is extremely important to keep in mind that Taraweeh salaah is also SALAAH. While the pace of reciting the Qur'an may be a little faster in Taraweeh salaah, the same care must be taken in performing Taraweeh as is necessary in the daily Fardh (obligatory) salaah.

### COMMUNICATING WITH ALLAH TA'ALA

Consider that even while performing Taraweeh salaah you are communicating with Allah Ta'ala. Ponder over the following hadith: Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) is reported to have said that when the musalli recites the first aayah of Surah Fatiha in salaah, Allah Ta'ala replies and says: "My servant has praised Me." When he recites the second aayah Allah Ta'ala says: "My servant has glorified Me." When he recites the third aayah Allah Ta'ala says: My servant has extolled My praises." When he recites the verse "You Alone do we worship and You Alone do we ask for assistance," Allah Ta'ala says: "This is between Me and My servant." Finally when he completes the rest of the Surah, Allah Ta'ala declares: "This is for My servant - and for My servant is what he has asked" (Mishkaat).

the file of the course with more states on an arrive

#### TAJWEED

Hence, when the salaah is a means of communication with Allah Ta'ala, it must be performed in a most dignified manner. The speed of the recitation must not be so fast that some of the words cannot be clearly heard. The recitation must be absolutely clear. The rules of Tajweed must be adhered to Of utmost importance is the correct pronunciation of the letters. Often due to "high speed" recitation, the letters are not pronounced clearly. In many instances such incorrect pronunciation results in the meaning being completely changed. This is a major sin and one must therefore totally refrain from it. Remember! Taraweeh is salaah. It is an ibadah. Like in any other salaah, one is communicating with Allah Ta'ala in Taraweeh also. Thus be particular with the speed of recitation as well as all other aspects.

### Marfat.com

the melter of state of pasts of the late of the factor of the late of the late

COLLAND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

# RESPONSIBILITIES OF IMAAM An extract from

"The Social and Leagal status of the Imam & Khateeb By : Dr. Shahtaaz

As the month of Ramadhaan approaches, the Huffaz (plural of Hafiz) will be selected to lead the people im Taraweeh salaah. Thus you will be appointed as the Imaam to enable the people to perform the special Ibadah of Taraweeh salaah. According to the Ahadith the Imaam enjoys a superior status. It is reported in a Hadith that the Imaam who performs salaah in such a manner that the congregation is pleased will have a mount of musk the day of Qiyamat (Tirmizi vol.2, pg.84). Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) also made dua for the hidayat (guidance) of the Imaams (Tirmizi vol.1, pg.51).

This is indeed an honour - but more than that it is a tremendous responsibility. Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) is reported to

have said: "The Imaam is responsible (Haakim)."If the Imaam performs the salaah correctly, the salaah of the congregation will likewise be correct. If the Imaam is negligent, he will bear the burden of the deficiency that occurred in the salaah of the entire congregation due to his negligence. The Imaam should also be an Imaam in the Musjid while leading the salaah, as well as conduct himself as Imaam when out of the Musjid. This applies even though you may just be an Imaam for the Taraweeh salaah only. Hence the Hafiz who will lead the Taraweeh salaah should at all times posses, among others, the following qualities of Imaam:

He must be upright and pious

وتمير ووواء

\* He must be able to recite the Qur'an correctly.

- He must know the basic masaa'il of Deen pertaining to taharah, salaah, etc. has
- He must be one who knows the Sunnah and adheres to it

\* He must not be one who openly commits sins

He must at all times be humble

#### KNOWLEDGE OF MASAA'IL

Among the qualities of the Imaam stated above is the essential quality that he should be well acquainted with the basic masaa'il of taharah, Salaah, etc. The ghusal and wudhu must be performed completely im the sunnah manner. Neglecting to perform the ghusal and wudhu in the sunnah manner will cause a deficiency in the quality of the salaah. Thus Qur'an tonight. On the Night of Qadr. Qur'an is brought down the skies of this planet called "Earth" tonight. Allah says, "Tonight in better than 1000 months" Why? Look carefully at how much difference Allah recognized between people. Normally, the Holy Qur'an guarantees to grant 10 merits for each 1 merit worth of good deed of a person. No matter what kind of a person he is (even he is the worst person in the world) he receives these 10 merits. But those who enter the "Path of Allah" start getting 100 merits instead of 10 at the very moment of entrance. This in the status until the first level of skies (heavens). At the second heaven (i.e. when the spirit reaches the second level of heaven) it becomes 200 merits. At the third heaven it becomes 300 merits, at the fourth, fifth, sixth and seventh of heavens it reaches 700 merits. Dear readers, one one good deed becomes worth 700 merits. This is the distinctive treatment of Allah to those he loves. This treatment tonight is really distinctive. It is neither only 700 merits, nor 700 times, nor 7000 times, but it becomes maybe 70 thousand or even 700 thousand times. Think about it. If you worship Allah the whole night with his 700 times scale, how much credit would you gain? Extend this as if you have worshipped 1000 years (Allah says Qadr Night is better than 1000 months). Assume you receive tonight, 700 merits every second. If you extend this to 1000 months, this is how much merit you would accumulate in this night. Tonight we are together, we have a conversation, and we are together with our Sustainer. Tonight Allah wants me to tell you about Tasavvuf (Sufism, the Islam in the Qur'an) from A to Z. I must admit that I receive a great pleasure from this. We are living a unique night. Dear readers, this is one holy night that comes but once a year. How much I wish that you saw the unseen people that prayed with us. Dear readers, I know one-day the majority of you will see them. Now few of you do. So let us start our chat.



Marfat.com

First let me tell you definitely that no one can get into Allah's heaven just by living Islam's 5 rules. What does it mean to reach Allah? If you want to deliver your spirit to Allah how can you deliver your physical body and your soul? How can you reach and surrender?

#### 3-WHAT IS ISLAM?

د کبر ۲۰۰۰

Islam is a fruit that ripens in 5 stages. The first stage gives us the joy (happiness) of entering heaven. The last 2 stages give us the joy (happiness) in this world.

Here is the first stage: To wish (to will) to reach Allah.

Second phase: To reach to your religious guide (murshid).

Third phase: To deliver your spirit to Allah.

Each of the above three stages enables the person to go to heaven (provided the 5 pillars of Islam plus Zikr are in effect). The final two stages on the other hand are the deliver of the physical body and the soul to Allah.

#### 4-NIGHT OF QADR

fully. Do you know, dear readers, we had longed for sometime for such an opportunity? Until now we always had to design the program according to specific questions about individual sections. Tonight, dear readers, it is our night and you will hear the complete story. Tonight we are together before Allah, heart to heart to celebrate this holy Night of Qadr. Those people whose "eye of the heart" is not open; how are they to know that the Divan- Salihiyn (Court of Saints) empties tonight? I'll tell you an anecdote about this "how are they to know" so that you remember tonight.

One of the hunters shows his guests the fur of a bear. He says: •

-I shot this bear in Africa. His friends look at each other incredulously and say:

-But how can that be? This bear is a polar bear.

-Poor bear, says the hunter, how could she know that she was in Africa?

Dear readers, so I'd like to start my words with such an anecdote: People who know and people who do not know. Those who are the friends of Allah and those who are not... Allah delivers the Holy

(nefs) to Allah at three different stages. The Holy Qur'an commands clearly and definitely that we do that in verse 58 in the surah of Nisa, Allah tells us:

4/ NISA-58:"innallahe ye'mürüküm en tüeddûl'emânâti ilâ ehliha ve izâ hakemtum beynennâsi en tahkümû bil'adl, innallahe ni'immâ ve'izukum bih, innallahe kâne semiy'an bas□yrâ."

Allah commands that we surrender the "emanet"'s (the consignments) to the owner. When you mediate between people He orders to judge with justice. Definitely Allah bestows a "ni'met" (favor) with this. And Allah is all hearing and all knowing.

Pay close attention: He does not use the singular form for what is to be returned (emanat not emanet); and he does not use the plural to whom they are to be returned. Allah means that he is the owner of the three "emanet"s. And we have to return those three emanets to Allah. (Spirit, physical body and the soul). Holy Qur'an in the surah of Bakara, verse 208 Allah says:

2/BAKARA-208:"yâ eyyühellezine amenûdhulû fissilmi kâffeten; ve lâtettebbi'û hutuvâti⊡ eytan. ☐nnehü leküm adüyvün mübin."

Allah says those who are "amenu", (who are faithful) let them acquire the standards of total surrender to Allah. Don't follow the tracks of Satan Undoubtedly, he is an obvious enemy for you:

Allah says in the 54th verse of the surah of Zümer:

39/ZÜMER-54: Ve eniybû ilâ rabbikûm ve eslimû lehû min kabli en ye'tiyekûmûl'azâbû sûmme lâ tûnsarûn"

Before the suffering reaches you (the suffering in the grave) return (your spirit) to Allah and submit yourself otherwise you won't be helped.

# 2-ARE THOSE WHO FULFILL THE 5 RULES OF ISLAM REALLY ISLAM?

Dear readers to be Islam means TO SURRENDER TO ALLAH.
There are 5 pillars of the Islamic Religion, which are a belief in Allah and in Muhammad (SAW) as his prophet, in prayer, in charity, in fasting, and in making a pilgrimage to Mecca. Whoever obeys these 5 rules is surrendered to Allah, they say. Tonight I want to tell you what a wrong conception that is and how far away it is, from the reality of Allah.

# HOLY NIGHT OF QADR THE ISLÂM PHENOMENON

Dr. Iskender Ali MIHR (Izmir Turky)

urlusis d

#### 1-INTRODUCTION

We praise and give thanks to Allah for bringing us all together again on this Holy Night.

Dear readers, tonight is the Qadr Night. Let every one celebrate the Qadr Night on the 27th night of the month of Ramadan. But this year, it is actually the 23th night of Ramadan. All the members of "Divan-i Salihiyn" (Court of Saints) will come down on earth with the angels that Allah designated to their work on this earth, but they are always among us at all times, even now. Dear readers we give thanks and praise to our Allah for allowing our word to spread by Internet, and also for allowing us to pray "Taraweh Prayer" together.<sup>2</sup>

Dear readers, I want to tell you about Islamic Religion. As you know our time is usually limited but not tonight. We have nothing to do with those who are not in love with Allah, We are all together to learn about Islam, but the Islam that Hz. Muhammad Mustafa (SAW) 3 and his Sahabe (companions) lived and which is forgotten today. Dear readers, the word of Islam is derived from the root of "silm". i.e., the Arabic letters Sin Lam and Mim. There are other words derived from the same root such as Muslim, Salaam, and Salaamed and especially and especially the word "teslim". Thanks to Allah we all know what the word "teslim" (surrender, submission) means: To give it back to the original owner without any option (preconditions). So, we have the duty to first deliver our spirit then our physical body and then our soul

Qadr Night is the night when the Qur'an commenced descending. However it is not a fixed night in the month of Ramadan. The Prophet (SAW) has informed us that it should be sought in the last 10 days of Ramadan with an odd number.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Teravih Prayer is a special prayer, which is practiced in the month of Ramadan only.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> SAW "sallallaahu 'alaihi wasallam" in Arabic means "Peace be upon Him."

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sahabe is companion followers of the Prophet Hz. Muhammad (SAW).

#### Monthly

### Figh -e-Islami

(Islamic Jurisprudence) Karachi.

第2000年第二日本中的1980年第二日本的1980年第二日本的1980年第二日本的1980年第二日本的1980年第二日本的1980年第二日本的1980年第二日本的1980年第二日本的1980年第二日本的1980年第二日本

### A Scientific, Islamic Research Journal

Editted By:

Prof. Dr. N. A. Shahtaz

Volume 1 Number 7

Published By:

#### Scholars Academy

P.O. Box 17887, Karachi - 75300, Pakistan e.mail: nshahtaz@gem.net.pk

### Contents

Responsibilities of Imaam
(Dr. Shahtaaz)

519(5) 20 50 50

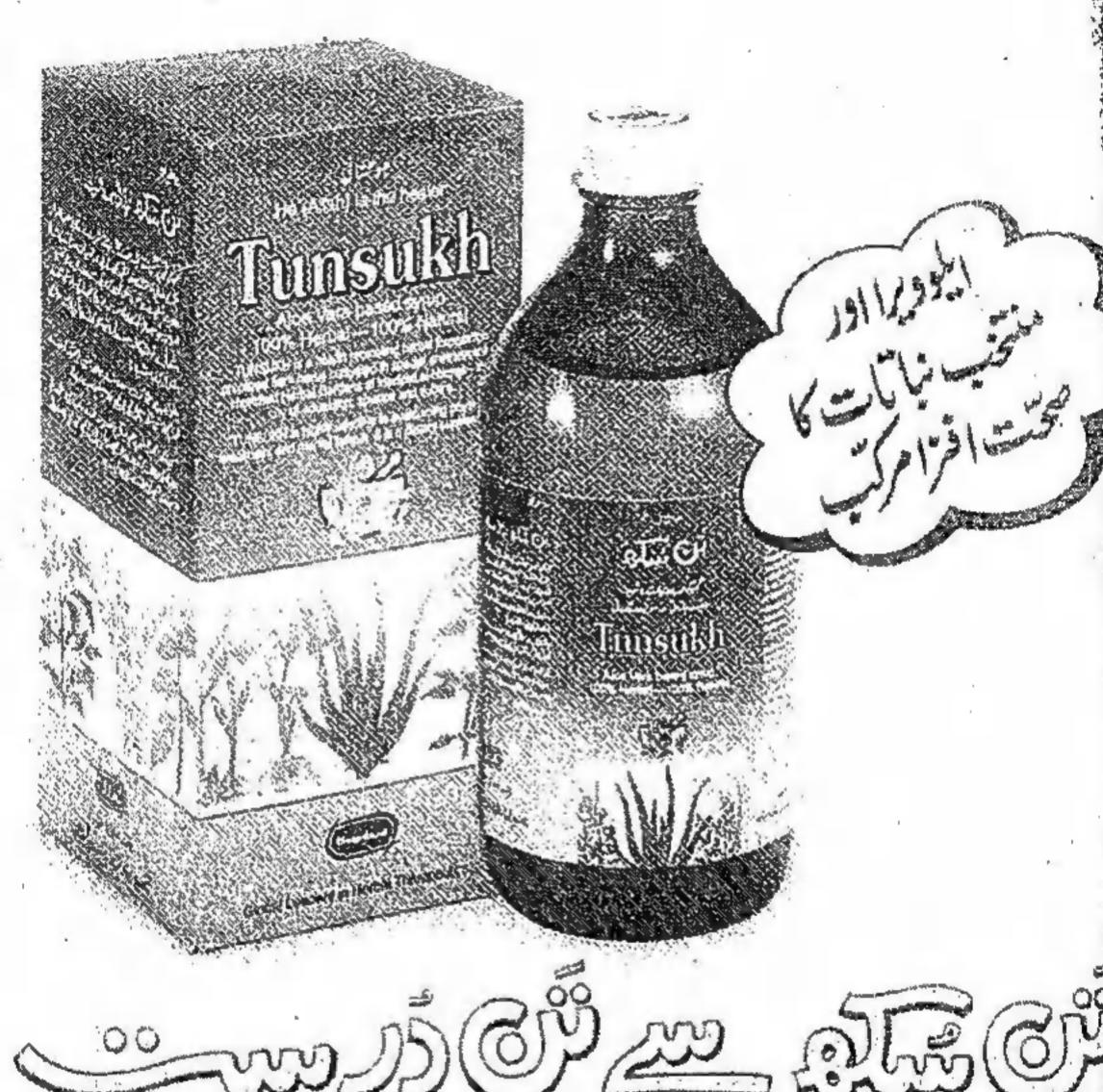

تن تسكيم وجال كوتقوييت بينجا تاسيم، نظام مضم اورافعال جگر كى اصلاح كرتاسيد.



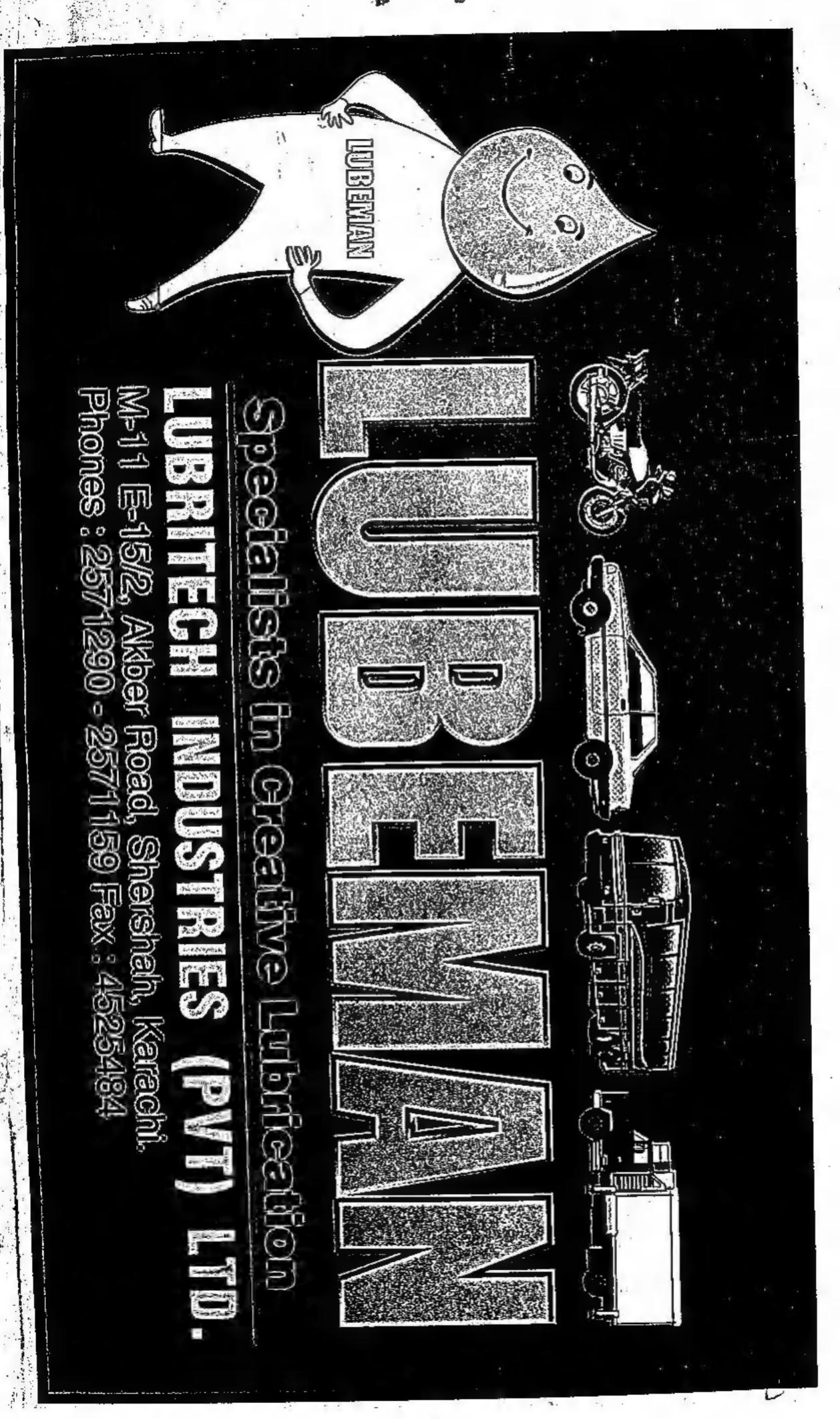

Marfat.com